



## PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

### Facebook Group Link:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/



﴿اكْتُرْجِمِيلُ كِالْبِيْ . ايم الدرايل بي بي اي في وي كالبي الم الدرايل بي الم الم الم الم الم الم

ببيوس مَدى كعظيم ديف فكرع عبداً فرس تنقيدى مضامين

المرافي

واكترجيل جالبي

ناشئر الحوكم في المستال بيراث كالموس الحري الدين وكيل بوجر بنيات وال كنوان والم

#### جسله حقوق محفوظ

1.992

به الدائيلية المرابية المرابي

## أيتساب

جناب حیات اللہ انصاری کے نام جن کے علم فیسم خلوص اور کشرافت نے دو نین ملاقا توں میں ہی میرا دل موہ لیا۔ اس طرح کے دصال سے یارب کیا ہے داغ دل سے ہجراں کا مقالت کیا ہے داغ دل سے ہجراں کا محمل کالی

## إفرست

## بيثلفظ

چوتقاایر کشن پهلااید شن

بهملاحضه

## في اليس اليبيط: ايك مطالعه

ا کو بیشیت نق د ا ب بیشیت نق د ا ب بیشیت شرامه نگار ا ب بیشیت شرامه نگار

دوسراحقه

ایلیط کےمضامین

ا۔ شاعری کاسماجی منصب ۲۔ شاعری کی تین آواذیں

| 114  | ۳۔ شاعری کی موسیقی          |
|------|-----------------------------|
| ۱۳۸  | م به شاعری اور طورام        |
| 1 44 | ۵۔ شاعری اور نبید دسپیکنڈا  |
| 144  | ٧۔ لودليتر                  |
|      |                             |
| 115  | ے۔ روایت اور انفرادی صلاحیت |
| 190  | ٨- كلاكسيك كيا ہے؟          |
| 222  | ۹. مذهب اور ادب             |
| 449  | ۱۰ ادب ا در عصرِ حبرید      |
| 101  | اار صحافت ا درا دب          |
|      |                             |
| 404  | ١١ ـ تنفتيد كالمنصب         |
| 461  | ۱۳- تجربه اور تنقت به       |
| ۲9.  | سار تنقید کے حدود           |
| MII  | كتابيات                     |
| 119  | مختضم سوالخ                 |



ٹی ۔ ایس ۔ ایلیٹ زندگی کے آخری دنوں میں



ٹی د ایس ۔ املیٹ



ٹی ۔ ایس ۔ ایلیٹ در مورد

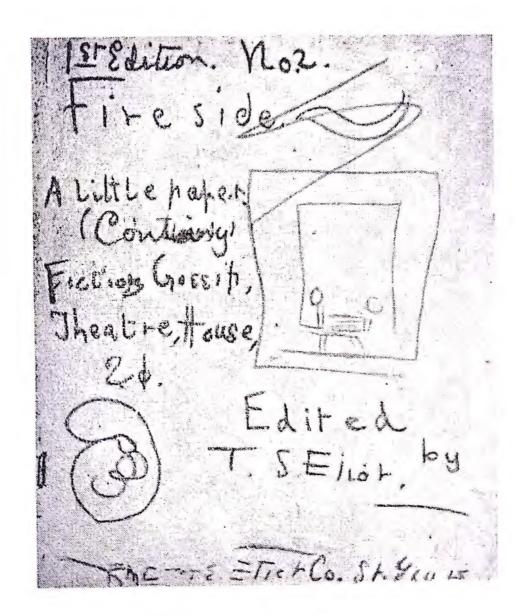

جب ایلیٹ سات آٹھ ال کا تھا تو سینٹ لوئی ہیں اپنے خاندان والوں کے لئے ایک رسالہ ہاتھ سے لکھ کر شائع کرتا تھا۔ اس شوقیہ اور معصوم مشغلے کے چند پرجے ہارورڈ یونیورسٹی میں محفوظ ہیں ، جو ابلیث کے بھائی سری و ئیر ایلیٹ کا عطیہ ہیں۔ آپ یہاں اس رالہ کے دوسرے شارے کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔

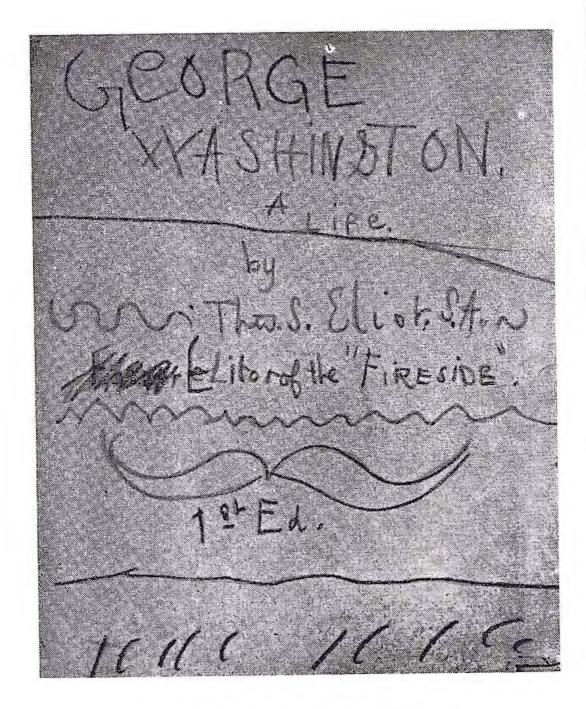

ایلیٹ ابھی آٹھ سال کا بھی نہ تھا کہ اس نے ایک سوانحی '' تصنیف '' بعنوان '' جارج واشنگٹن '' لکھی۔ '' کتاب '' ایک کاغذ کو چار تہہ کر کے بنائی گئی تھی جس کے چاروں صفحات پر کتاب کا پورا دواد اس طرح دیا گیا تھا ۔۔ پہلے صفحہ پر کتاب کا نام جلی حروف دیں اوپر ب

George Washington. T.S Eliot George Washington was born a plantation. He wanted to go to sea hour his mammadian to want Limite, so hetock to the aronay First he killed French and Ordians and thon British. He freed his country and was fresident. When J. adams was president he was

اور اس کے نیچے مصنف کا نام ٹاہ س۔ ایس۔ ایلیٹ ،
ایس۔ اے ایڈیٹر '' فائر سائڈ '' نظر آرہا ہے۔ یہ بھی
بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کا پہلا ایڈیشن ہے۔ اس
ٹائٹل کو چند لائنوں سے مزبن بھی کیا گیا ہے۔
دورے صنعہ سے اصل '' کتاب '' شروع ہوتی ہے ←

جس بیں '' جارج واشنگٹن ،،کی سوانح دی گئی ہے۔ تیسرے صفحہ پر جہاں سوانح ختم ہوتی ہے دو سطریں خط منحنی میں کھینچی گئی ہیں ۔

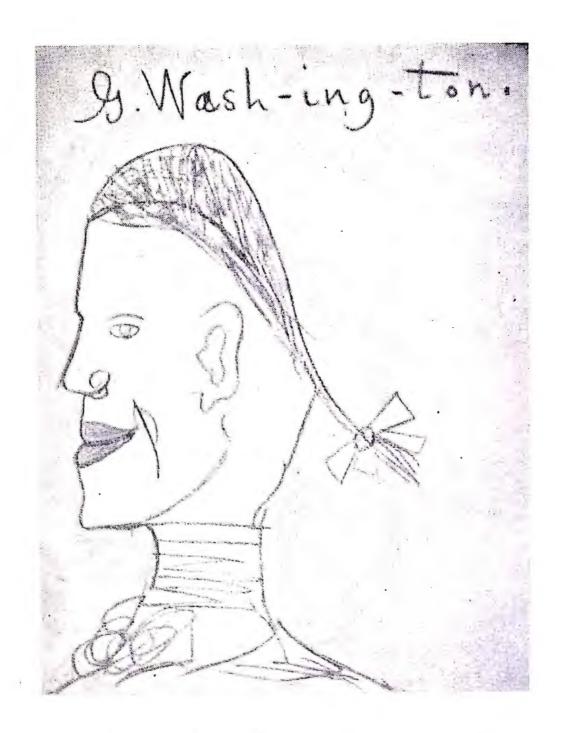

آخری منجه پر ۱۱ جارج واشنگتن ۱۰ کا ایک اسکیج بنایا گیا ہے جس پر اس کا نام بھی درج ہے ۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ایلیٹ کے ذہن میں جارج واشنگٹن کی بہ تصویر تھی ۔

ایلیٹ کے مضامین

## بدين لفظ \* بين لفظ چوهاايد مين

گرست ستره سال میں المبیط کے معنا بین کا واضح اگر اردو تنقید بر برا اس میں المبیط کے معنا میں بہا بار ، ۱۹۹۱ء میں سائع ہوئے۔ ۔ ۱۹۹۱ء میں کا بند کھنو سے سائع ہوں کے اور اب ۱۹۹۸ء میں جو تھی بار بھر سائع ہوں ہے۔ یہ ایڈ لیٹن کے بعد بھر سٹائع ہوں کی ۔ اور اب ۱۹۹۸ء میں جو تھی بار بھر سٹائع ہور ہی ہے۔ یہ ایڈ لیٹن کے بعد بھر سٹائل ہیں۔ اس ایڈ لیٹن کے ایڈ لیٹن ول سے ان معنی میں مختلف ہے کہ ان میں صوف نو معنا ہیں سٹائل ہیں۔ اس ایڈ لیٹن کے ایڈ لیٹن ول سے ان معنا ہیں سٹائل ہیں۔ اس ایڈ لیٹن کے لئے خاص طور برمیں نے جار نے معنا ہیں تھے ہم جی بی اس کا مقام سعین کیا گیا ہے میں نے سائے سے کی ۔ ایس ایلیسٹ کا مطالعہ کرکے جد بیا دب ہیں اس کا مقام سعین کیا گیا ہے میں نے سائے تر گجر ں بر نظر نائی کرکے انہیں بساط بھر بہتر بہائے کی کوشش کی ہے جہر ہیا ایڈ لیٹن کا بیش نفظ ہی کہا ہوں میں اس کے جہر آخری منتخب سفیدی معنا میں کی بخائندگ کو کرت ہوں کی کرتے ہوں دوروں اعلی فی کردیتے گئے ہیں۔ اس طرح اب یہ کتاب ایک طرف ایلیٹ کا مطالعہ بیش کرتے ہوں دوروں منافی کردیتے گئے ہیں۔ اس طرح اب یہ کتاب ایک طرف ایلیٹ کا مطالعہ بیش کرتے ہوں دوروں منافی کی کرائی ہوں ایک کردیتے گئے ہیں۔ اس طرح اب یہ کتاب ایک طرف ایلیٹ کا مطالعہ بیش کرتے ہوں دوروں منافی کردیتے گئے ہیں۔ اس طرح اب یہ کتاب ایک طرف ایلیٹ کا مظالعہ بیش کرتے ہوں دوروں اعلی خوروں ایک کردیتے گئے ہیں۔ اس طرح اب یہ کتاب ایک طرف ایلیٹ کا مقالعہ بیش کرتی ہوں کی کرائی ہوں کہا کہا کہا کہا کہا دور زیادہ مفید ڈا ہی ہو۔

جميل جَالِي يجم حبذري م<sup>يوار</sup>



(1)

یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہیں نے یہ ترجے کیوں کے اوران ترجوں کے کے المیٹ کے سفیدی مضایان کی کا اتحاب کیوں کیا؟ اس بات کا ایک سیدھا سا داسا جاب نویہ کو کرمیرا جی جا اور سے شاکع کردیا۔ الندالنداو تحیر سکتا ۔ جی جا ااور سی نے ترجمہ کردیا ۔ شیشر نے مناسب مجھا اور سے شاکع کردیا۔ الندالنداو تحیر سکتا ۔ بیکن یہ بات کہہ کرشا یوس آپ کو در آبیل مجھا اور سے شاکع کو دوں گا ۔ ویسے آگر ہے بچھیا اور بات ہیں ہے کہ ایمنیٹ کی تحریر سی مجھے ہوئی ۔ اس کا انداز بیان اور زاویہ نظر مجھے بھانا ہے۔ اس کی سنجیدگی، اس کے خیالات کی گہراتی اور بات میں سے بات نکالے کا ڈھنگ تھے اتجھا میں نے اس کے بین نے اس کے نیاون میں اوب و تہذیب کے مسائل کو عالمگیز دہنی تناظریں رکھ کروکھا این طور ربی جیراً فرس ہی بلکان میں اوب و تہذیب کے مسائل کو عالمگیز دہنی تناظریں رکھ کو دیکھا کی حسنیت کہ کے دروس میں نے المیٹ کی نا ترجمہ کرتے وقت میری ٹم یاں بولے تی تو میں مولے ایک کو سنیت کی کے دروس کے دروس میں نے المیٹ کی نکر اور اس کے طوز اوا کو اپنے مزاج میں مولے ان ترجموں کے بعدا کم اذکر مجمور نے وقت میری ٹم یاں بولے تی تو اس میں ان اور میں کہا ہے کہ اگرا ڈروز بان میں فلسفیا نے اور شخب سے تحریوں کے بعدا کم اذکر مجمور سے بیا زواد ہو گیا ہے کہ اگرا ڈروز بان میں فلسفیا نے اور تو جا تھی تو میں تو اس میں آئنا در سہار ، مورد ہے کہ وہ ان کا اظہار کروے واقعی تو دوقت میں تو اس میں آئنا در سہار ، مورد ہے کہ وہ ان کا اظہار کروے واقعی تو دوقت میں تو اس میں آئنا در سہار ، مورد ہے کہ وہ ان کا اظہار کروے واقعی

ر مے کہیں نے یہاں روسہار "کالفظ استعمال کیاہے جس کے معنی سے شابراً پ مجھ سے زیا دہ واقف ہیں -

اکٹرزجہ کے بارے میں میری کہا جا تاہے کہ وہ بالک اس معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایس معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی علطی ہے جو ہمارے ہاں افسانوں اور ناولوں وغیرہ کے آزا د ترجموں کی وجہ سے راہ پاکٹی ہے جب سی فلسفیانہ و بیجیدہ تحریر کا ترجمہ کیا جائے گا توطا ہرہے اس میں دہ روانی تو ہرگز بیدا نہیں ہوسکتی جو خود اپنی زبان میں براہ راست کھنے سے بیدا ہوتی ہو اور جب یہ روانی ترجمہ میں بیدا نہیں ہوسکتی تو وہ ترجمہ ال کیے معلوم ہوگا؟ ا بسے میں مترجم کا فرض یہ ہے کہ دہ مصنعت کے لیج اور طرز اواکا خیال کھے۔ لفظوں کا ترجم وی

معنی اداکرنے والے الفاظ سے ذکرے اور صرورت پڑنے پڑتے مرکبات نبائے ، نی برشیں تراشے ،
اور نے الفاظ وضع کرے ایسے ترجے کا خرکیا فائدہ جوسلاست تو پیدا کردے لیکن مصنف کی رُوح ،
اس کے لیجے اور تیور کوہم سے دور کرنے اور سُانھ سُانھ زبان کے مزاج کواہی طرح روایتی روستن واظہار بیان پر قائم رکھے اور اس بیر کسی اضافے ، نے امکان یا تجربے کی کوسٹن نہ کرے زبان کے مزاج کو بر کو اس نے امکانات سے روشتا سی کرانے اور طرز اوا کے نئے دُھنگ سے استاکر انے میں مزجم کا بڑا ہم جو لہ ہے نرجمہ کے ذراجے ایک زبان کی تہذیب دو مری زبان کی تہذ

أنحرينى ذبان تهذيب مزاج كے اعتبالي الدوربان سے مخلف ہے إنكريني مي جلوں کی سُاخت فاعل بعل مفعول کی ترتیب اور تہذیبی امذار نظر ہماری زبان پی خلکف ہے۔ابالیے میں ترجے کے تین طریقے ہوسکتے ہیں ایک طریقہ توبید کوسل من کاصرف لفظی ترجه كردياجائے اورس (اسے ترعم كرنانهيں كہتے كھى ميكھى مارنا كہتے ہيں) دوسراطرابعت رب ہوسکتاہے کمفہوم نے کرازادی کے ساتھ اپنی زبان کے دواتی وقبول اندار نبان کوسکامنے ركهة موت رجه كرديا جاسئ تميراط بقديم وسكتاب كرترجم اس طورركيا جائ كداس يهنف کے لیج کی کھٹک بھی باتی ہے اپنی ذبان کامراج مجی باقی سے اور ترجیصل بتن کے بالکل مطابق مورترجه كى يشكل سب زياده شكل ب ايت ترج سے زبان وبيان كوابك فائدة نوييني يا ب كرزبان كے اتھ بيان كاايك نياسا كي سكامنے أحاماہے - دوسرے جلوں كى ساخت ايك نئ شكل اختيار كيان كي المارك سائخوں كووسيع زكرديني البحار باوں كرسنت زياده وسيع موكراك دوسرے س قريب زموله جي ميرورت اسلمركى ہے كمرت بهى اللها يرك سُا يُخول اورجملول كى سُاخت كا فاص طورير قيال ركه كرزيان كوتت تعاضول در نے امکانات سے دوشناس کریں۔ میں نے ان ترجوں میں ، اپنی کم مُائیگی کے ما دجو دمقد ورا كوستش كى مح كركس طرح ايني زمان كواظهار كم جُديد تقاضون كالبل سبايا عات - جهان

مك بمارى زبان كانعلق باس مي شاع إنه انداز بيان كے لئے توٹری تنجائي سے كي سيرو وللسفيانه تحررون كزجون بيرماندس ليجاتى باسكاك وجرفوشا يربيه عممهم نے ایسے ترجے کم کئے ہیں جس ہی زبان وہاین کے نئے اسسلوب دیخربر کاخیال بھی دکھا گیا ہو۔ دوسرے ترجے کے وقت مذافوہم نے سے لفظوں کی کوہ لگانی ہے اور ندلفظوں کو فضوص عنی و مفہوم سے اتعمال رنے کی کوٹرش کی ہے۔ ایک ہی لفظ کوشنقف لفظوں سے ترجم کر کے ہمیشہ ابناكام كالدابح كانينجري كم الماع كرم اس بالت طوريس بوس طوريعي وفروم كالصور أبهار نين اكام ريتي يفظول كة ترجي اورهن متعين كرل سے ايك طرف نوا بلاغ كام كام المها ہوجا اے دوسرے زبان سنجیدگی اظہار سیا ہوجاتی ہے - مجھلے دنوں میٹرک کے اِستحالی اك سوال ير الوجهاكياكم مخلوط اورمركب مي كيافرق ميد مثالين في كرفاضح كيف ببت س طلبہ اس سوال کاجواب صرف اس لئے ذہے سکے کوانہوں تولیے نصاب کی کتاب میں آمیز و ادرمركب، كافرن يرصا تفا وريها محق في أميره كريجات مخلوط، كالفظ استعال كرك ا بلاغ ك مسلم كوطلبه ك ك وشوارترنبا ولا تقاد اب ضرورت الم مركى م كرم ترجول ك ورابعداس ابہام کو دورکری اورلفظوں کے عنی مفہوم سعین کرکے بہدل بی تخریوں کے درافع وج كرس \_ الحريزى لفطوں كے ارد ذرحبوں كى بے متى ياطى كا اثر ہميں جديذ متريس عام طور پر نظراً ما ہے جس کے اکثر جملے ہے عنی وب ربط سے علوم ہوتے ہیں واچھے ترجموں کے درلعیاس خرابی کونھی دورکهاحاسکی آہے۔

عام طورپرین جیال کیاجا تاہے کومترجم میں کام کرنے کا موک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باغ بر زور الدین کی دوسرے کے بھیلوں کو اپنی زبان کے خوان میں رکھ کرمینی کردے اگر کتاب کا مصنعت منہور ہوتو اس کے سہا دے مترجم کو بھی تنہرت کے برلگ گئے۔ کالا کہ دکھیا جاتے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایک طرف تو مترجم کی وات مصنعت کی وات سے ہمیشہ کم تریتی ہے برخلاف اس کے مصنعت کی شخصیت ترجم کے ورلیک پراک کو وراث ہواتی ہے اپنی بات ہوتوآ دی صطح چاہے اس کا اظہار کرنے لیکن نرجہ میں آدی بندھ کررہ جا اے۔ مصنف کے بانفیں اس کی باک ڈورموتی ہے۔ اگراس نے گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تواصل دور موجا ما ہے۔ اس کے بالک مطابق سنے کی کوسٹن کی ٹومیان میل حنبیت در تی ہے جہوں کو تو ارکرانے طور بربیان کرنے کی کومشیش کی تواس کی زبان سیان واظہار کے نیے امكانات سے محروم ہوجاتی ہے ایسے بیں مترجم كاكام بيہ كدوه دوسرى زبان كے اظهار كو این زبان کے اظہارسے فریب ترلائے اور صنعت کے لیجے اور طرزا واسے اپنی زبان میں ا كيسنے اسلوب كے لئے رًاہ ہمواركرے حبياكي يہلے ہى كمد حيكا ہوں كم اسے مال اكثروسيفترزج أردوكروايتي ومروج طرزاداك دربعه كي كئ برص سيزبان اوراسكي توت اظهار كوترجون سے وہ فائدہ ہمیں منے سكا بحسك امكانات سمبیشا تھے زجوں میں منے ہیں اورجن کی ہمیں زبان وبیان کی ترقی کے لئے متدت سے ضرورت ہے ایسے ترجموں میں مکن ہے آپ کو اجنبیت کا احساس ہولیکن اس اجنبیت سےجب آپ مانوس ہوئیا بیں گے نؤ آپ خودمحسوس کریں کے کراپ زبان خیال احساس کے بوجھ تلے دب کر کہیں رہ جانی بلکہ اس میں اٹرا قزین کے ساتھ سان کرنے کی صلاحیت بیدا ہوگئ ہے ایسے نرجے روا روی میں نہیں برره جا سکتے اور نہ ان کی حن ودکشی ایک ہی نظریس آپ کے دیدہ ودل کئے بہتے سکتی ہے۔ بلكا يسترجمون كوآب بلاكهاني موضوع كى لحسبي اورافا دسية زياده سي فلسفها بذا نر فكرسنجيده تهذي روبوں ، جملوں كى نئى سُاخت ، اظهاروا مراز بيان كے سے امكانات كے لے یوهیں کے - المیٹ نے ایک مگر کھاہے ۔

روجب ایک زبان ودسری زبان سے صنفت لے جانے لگتی ہے تو عام طور براس کی وجربہ ہوئی ہے کروہ زبان لیانے نوائد لینے اندر رکھتی ہے جواسے آگے بڑھاتے ہیں اور جوند صرف اپنے اور غیر دہذب زبان کے درمیان فکراور لطافت انہار کے عمت بارسے امتیاز رکھتی ہے بلکہ احساس کے اعمت بارسے بھی بلند

درجر رکھی ہے !

ہم اپنی زبان کوجب کے لطافتِ اظہار کے تنوع اورعلوم کی دسعت سے مفیر نہیں نبائیں گے ا ہُماری زبان چھے رہ جائے گی اور تہاری بوری تہذیب بھی موت کے آغوش میں جاسوئے گی میرا خیال ہے کہ ہم اچھے ترحموں کے در بعاین زبان اور تہذیب کی خدمت کر کے اسے مفیب ڈکا آمار ہلا موٹر نبا سکتے ہیں ۔

#### (Y)

الميت نياني ايك فعمون من كلهام كروجب مك ادب ادب مي كا، اس دوت مك تنقید کے لیے جگہ یافی سے گی کیو کم تنقید کی منبادی جی اللہ میں وہی ہے جو دادب کی ہے "ایادر حكراس نے لكھا ہے كور ميں اس بات كويا دركھنا چاہئے كرجب ممكوئي كمآب برصے ميں اور اس کے پڑھنے سے ہارے ذہن میں جوخیالات آتے ہی اور قیم کاجذب بیدا ہو اے اس کا اظہار كونى برى بان نهيس سية ان حوالون ي دوباتي ابهم بيداكي توتنفيدى بنيادكامسُله وردومسرا تقادى مبنيادى حيثيت كاسوال دان دونوں بأنوں كوسكمنے ركھ كرير كہا جاسكتا ہے كخليق تنفيد یں جذب احساس منحیال اوران ارائل مئة تقریبًا بجیسان ہے۔ دونوں سے تہذر کیے ارتقامیں مُرد طن ہے۔ دونول نیے اینے طور پر دہن السانی کو متا ترکرنی ہی اور دونوں سے زبان ، خیال احساس جذبه کی نتوومایں مُدملت ہے۔ اگر کسی دور کا علامتی اظہار خلیق میں ہوتا ہے تواس دور کا مکمل طہا المحى تنقيدكے درىعيم واسے - نقاد درصل عير عمولي صلاحيتوں كا قارى مؤلا اے "عام قارى اور " نقادفاری بین فرن یہ ہے کہ اس کے یاس اظہار کا دسیلہ می مولے - وہ یہ می حاسا ہے ککی بات کو وہ کیوں سیند کردہاہے۔ اسے لینے احساس پراعتماد ہوتا ہے اس لئے وہ اینے دہنی تجتس كے سمارے اوب و تهدیب كے متعلق نئے سے سوال اٹھا ماہے اور سنے سے مال سامة لأابح وه اين تجريب كاافهار كم وسكما بحادراس تجربه كادوس تحريون ومقابله مي كرسكما يحتاط حاك طرف تووی خلیق سے نطف اندور ہونے کے جدیدیں اضا فرکر اے اور دوسری طرف تہدید

کے بنیادی احساسات میں نیزی اور جولا بداکر المسے ۔ اُلھے اُلھے محسوسات من اللت ، جذبات ، اور حقائد کو ایک اسٹ کی کا میں کا مام میں میں کا مام سنتے عل کے ساتھ تر تنیا ہے ۔ ذہن کی اسٹ کی کیسی تر تنیا ہے ۔ نام میں کی اسٹ کی کا مام سنتے ہوئے ۔ تنقید سے ۔

تقاداني تحررول ك درىعيز حيالات ومحسوسات كي تعيم كراسي مارك مذا وسخن كو بنآنا ورسنوار تاہے، اپنے زمانے کے شعور کی تشریح و تاویل خود اپنے زمانے کے لوگوں کے سُامِنے کرتاہے۔ عَال کارسشتہ ماضی سے جوڑتا ہے اور ماضی کونتے نئے زاویوں سے کھے کر دوسروں کی توج بھی اس طرف مبندول کرا تاہے۔ وہ برہی جا نتاہے کہ ماضی سے دہ کیا بیک سکتا ہی اور حال کواس سے کیا فائدہ پہنچا سکتاہے۔ مثلاً جب ہم شاعری ، یا کہی دو کے فن پریان كرتے بن توہمارى يوبات جيت درصل ہمانے اپنے تجربے احساس اور فكر كا يا تواف باركر تى ہے كھير اس کو کھیلانے اور دسیع ترکرنے کی کوٹرش مونی ہے۔ جیسے اچھی شاعری پاکسی اور فن کے لئے كرى نكر، وسيع تجرب مطالع اورستح احساس كى فرورت يرقى ب اسى طرح امس كے مطالعے کے لئے بھی إن سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب چیزیں جب شاعری میں ال ہوتی ہیں تو اجھی شاعری پیداہونی ہے اورجد ضاحت ساتھان کا اظہار کباجانا ہے تو اجھی سقید دورا ادب كولوك طوري مجھنے اوراس كى نومبعث كرنے كے لئے يوسے ادب كے مطالع اور تفہم كى ضرورت برنی ہے۔ مصرف اپنی زبان کے ادب کی بلکہ دوسری زبا نوں کے اوبیان کی بھی اور بالخصوص ان زبالوں کی حبہوں نے ہاری زبان کو نبانے سنوار نے میں حصہ لیا ہے۔ انگرزی بان نے اردوزیان کو صدورم شافر کیا ہے اور مجدیدا نگریزی اوب کوایلی فی شاعدی اور تنقيدون نے متا تركيا ہے اِسى لئے الليث كالهمين الم لئے لئے بھى بڑھ جاتى ہے۔

تنفیدی بزنامی کے ذمتہ دار وہ لوگ ہیں جربا تو ایسی جگہ بیٹے ہیں جہال ن سے یہ نوفع کی جاتی ہے کہ وہ کتا ہیں تھنیں کے با وہ لوگ ہم جن کے باس کہنے کے جاتی ہے کہ وہ کتا ہیں تھنیں سے بار میں ہے کہ اور کی تعظیم کے با دہ لوگ ہم جن کے باس کہنے کے سے نور ہے ہے کہ بار کا معنے ہیں کہ لکھنے کی یا توانہ میں با عتبار بینے ضرورت ہے ہے تو کو ہے ہے نہیں کی سے کہ کا معنے کی یا توانہ میں با عتبار بینے ضرورت ہے ہے تو کو ہے ہے نہیں کہ کا معنے کی یا توانہ میں با عتبار بینے ضرورت ہے کہ میں کہ کا معنے کی یا توانہ میں با عتبار بینے ضرورت ہے کہ میں کہ کا معنے کی یا توانہ میں با عتبار بینے ضرورت ہے کہ میں کہ کا معنے کی میں کہ کا میں کا میں کا میں کہ کے کہ میں کہ کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کے کہ کا میں کی کا میں کی کے کہ کا میں کے کہ کو کے کہ کا میں کے کہ کی کے کہ کے کہ کا میں کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کی کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کو کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کی کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کے کے کہ کی کہ کی کہ کی کر کے کہ کی کہ کے کہ

يا ابن عليت وفا بليت سے اپنے طليا ورا الم معاشرہ كومرعوب رکھنے كى ضرورت ہے۔ اگرايسے لوگ تنقید نه لکھنے، تو ہرزہ گوئی اورجہل نولیی کا انتاا نبار نہ لگنا۔ اورصرف جند کام کی کتابیں سامنے آنیں جون صرف قابلِ مطالعہ مونیں بلکوان کے دربعدر مانے کے شعور کوسیھنے ، مذان کوسنوانے ، ادر تہذیب رجانات کے دھاروں اورعواس کو دیکھنے میں مُددلتی ۔ وہ لوگ جوننقید کو کلیقے كمرسمجة بن اوركسي قوم كي خليقي نامردي تفتوركرت بي، درمل يه وه لوك بوت بي جوا دب و تہذیب کے عوامل کی تکذیب کر کے اُسے زندگی کے عوامل سے الگ دیکھتے ہی اور ساتھ ساتھ ينهيس جائت كرتنفتدكيا ہے اور دين ارسانى كى جلاكے لئے اس كى كيا ضرورت اور ايمين ہے۔ ادب کی تاریخ سے تنقید کو بورے طور برخارج کردیجے اور دیکھے کہ آپ کے یاس فہام ونفهيم كے لئے پھركيارہ جآ اہے جافہام وتفنيم ورخيالات ومحسُوسات كے اظہاركا سب سے برا ذراب نفیدے - ایلیٹ انہی افدار کا علم دارہے - اس کی نظر ساری تهذیب اوراس مسأتل بره اولان سب مسأئل كى روشى بي وه أدب كامطالعه كرما سے إور تواوروه كها بكانے كے فن سے فوم كو بے نياز ديكوراس كے زوال كے آثار كا بنہ دينے لگ آہے يہى وه ا قدار ہی جن کی ہیں ضرورت ہے اورجن کے مطالعہ سے ہم دب کو بوری زندگی کے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اورا دب کوبورے معاشرہ کی تہذریب اورزند کی کا ذریعہ اظہار نبا کتے ہیں۔ الميت نے اپنی تنفیدوں کے درلیم انگریزی اکب کی اقدار کوئی تبدیب واہمیت کے ساتهمتين كياب اورا نكريزى ادب كالورويي اقدار تنهذيب وكليرك سأنه ركه كرحائزه لباس اس نے اپنی تنقیدوں کے ورایعہ رجما نات کا مطالعہ کیاہے ۔ مختلف عوامل اوروایوں کو واقع كياب راين نفّاد وسُال ادب كى الميت كون سر عن زريد م كرن خيالات ورجانا كويداكركا دبكؤى زندكى اورسى توانانى تخشة بن خال خال نظراً تي بن إيسے نقاداد ك وَهاروں كوئدل كرفكر وَكُليق كے راستوں كوا جا كركر بتے ہى اورائے وَالى سليس برسوں ہى فراج برائی خلبقات کی بنیا در کھ کرادب میں زیکار بگ بھول کھلانی ستی ہیں۔ ایلیے اس اعتبار سے

بیدوین صدی کا سب سے بڑا نقا دہے۔ اس نے گزشتہ چا لیس سکال بین کالج کے اسکا ذہ د طلبہ سے لے کراسکالز، شعرار، اُدبائے ہرطبغہ کو تما ترکیا ہے درآج ایلیٹ کالجول دراؤی پوٹیوں بیں اس اخار سے بڑھا یا جا لہے جیکے ی مرحوم شاع یا نقا د کوکیسی کی شہرت کی انتہا یہ ہے کہ دہ اپنی زید گئی میں افسانہ بن جائے بین ہوا ہے جو جو بل سے نوبل پرائزملا تواس سے اپنے ایک بیان میں کہا تھا گر ترقی کاعل بھی بہت دلجیب ہونا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خودا کی افسانہ بن رہا ہے۔ ایک الیی شاندار مخلوق جو جو ذہبیں گھتی ہے

ادب کی اریخ شاہدے کرایساہت کم ہواہے کہی نے قدرا قدل کی شاعری ہی کی ہوادر
قدرا قدل کی تنفید ہی خلیق کی ہو۔ ایلیٹ اس کی نمایاں مثال ہے۔ اگراس بات کا تجزیر کیا جائے
کرایسا کیوں ہے تو اس کی وجریہ نظراً تی ہے کہ المیٹ کی شاعری او ترفقیدا کیے ہی توت کی
دومختلف شکلیں ہیں۔ وہ چیز جو وہ ابنی شاعری ہی ہی بدانہ کرسکا اس کا ذکراس کے ہا تنفیدوں
یں بل جا اس کی تنفیدی اس کے کا زھائہ شاعری کا ایک بجر وہی اور شاعری کی تحلیق کے
یں بل جا اس کی تنفیدی اس کے کا زھائہ شاعری کا ایک بجر وہی اور شاعری کی تحلیق کے
مسلسلے کے احساسات ، خیالات ، مُطالعے اور گل کا بیان یا تعیم ہیں۔ اس لئے اس کی تنفیدی
مسلسلے کے احساسات ، خیالات ، مُطالعے اور گل کا بیان یا تعیم ہیں۔ اس لئے اس کی تنفیدی
د ہی جب تو کا اظہار بن جاتی ہیں اور شقبل کے تحلیقی و تنفیدی اوب کے لئے بڑے امکا نات
اپنا ندر ہوست یدہ گئی ہیں۔ اس کی شاعری کی طرح اس کی نٹریش جی افضا ارئیدی ہے۔
وہ کہ سے کہ لفظوں ہیں اپنی بات کو بیان کر لے کی کوسٹ کرتا ہے! س کی تحریروں میں گہر کی کوسٹ کرتا ہے اس کی تحریروں میں گہر کی وہ نے دوت قاری کا
غیر موں علیت اور کہری فکر کے با وجودا کی ذوائی تعلق کا احساس رہا ہے ، اور بڑھتے وقت قاری کا
عُفار میں بلاکی جاذب کو یا وہ اس سے مخاطب ہے۔ اس کی تحریروں کے شنڈے ا خالا فیا میں بلاکی جاذب ہے۔ اس کی تحریروں کے شنڈے ا خالو

الميك كى تحريون يى روايت كى المميت كا اصاس قدم قدم برجو است وه روايت كوز بن النسانى كى ترق اورتهذيب وا دب كصحت مندار تقار كے لئے ازبس صروری حيال كرنا ہے ۔ احساس ماضى اس كى محريون ميں مرحكر رساب انظراً تا ہے۔ ليكن سے ماضى كونى مرده يازمود

ماضی نہیں ہے بلکو زندہ روایت کے ایک قسلسل کی جینیت رکھتا ہے جس کا تعلق عال سے بھی اسی قدرگہراہے جس قدرخو دحال کامتعقبل سے اِس اضی ہی ماضی بھی ہا اور حال کافرق زمائے اور وقت کا فرق نہیں ہے بلکہ درصل یہ فرق شعور کا فرق ہوائی گئی کو کا اُسی اور مال کا فرق زمائے اور وقت کا فرق نہیں ہے بلکہ درصل یہ فرق شعور کا فرق ہوائی کوئی اُسی جزیہ ہیں ہی تھا جو بے ساختہ بدیا ہوجاتی ہے بلکہ اس کاخیال ہے کوئی شعوری طور بربرا نہیں اُن اُسی ہے جس سے مخصوص اثر غیر شعوری طور بربرا نہیں ہوسکتا۔ وہ اور بیس وائمی اقدار جن میں روح عصر لوپ طور برجاری میں موج عصر لوپ طور برجاری و سادی دی تا مور کو جو و کر کراب قرق وائی ہے بہارے تھا دہ سنج یہ کی مطبیت ، محنت اور فکر کو جو و کر کراب قرق وائی براک تفاری و سادی دی ہوں اور ان فقروں سے اپنی شہرت کی دلیار کھڑی کر ہے ہیں ، ایلیٹ کی تنفید میں ۔

براک تفاکر ہے جی اور ان فقروں سے اپنی شہرت کی دلیار کھڑی کر ہے ہیں ، ایلیٹ کی تنفید میں ۔

سے وہ بہت کی سکے سکے ہیں ۔

اطیبیٹ کی تفقید و ن بین ایک نقط نظر ایک موید نظر آبسے و واس نقط نظر ای بی موید نظر آبسے و واس نقط نظر ای بیت کو آست آست کھید آبادر برھا آ ہے بشر وعیں وہ نستیاسہ اور آسان رہتا ہے لیکن جب وہ ابنہ قاری کو ذہنی طور پر تبار کر لتباہے تو بھر وہ بات کو اشار وں اشار وں بین اواکر نے لگتا ہے مضمون جیبے بر شاجا آ ہے فکر واصاس کی کم رائی میں اضافہ ہوئی اسے تعیم کرنے کاسلسلہ بھی اس کے بہاں ایسے ہی وقت شروع ہو اسے مضمون جم ہوئے کہ ووایت اس بازاز، ابیت ولائل اوراپنے موضوع کو بینی کرنے کے سیسقے سے قاری کو بھی ابنے ساتھ اس ملبندی پر کے آت ہو کہ اس کے خیالات کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوجا آب ہے۔ اثر آفری کے افتبار سے میں تبین جیس جیس اس کا خیالات کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوجا آبسی جبال اس کی تنظیری بر کی انجمیت رکھتی ہیں ۔ اس کا مضمون خط تیقیم میں نہیں جیس ایک کو کا قام نے کا لئے ہو کہ اس کے خیالات کو تبل اور ہم آ ہنگی برفرار رہتی ہے ۔ افہار میں نہیں جبول اس کی تنظیر بی بیس بیس بیس بیس کے اگر آفری اور ہم آ ہنگی برفرار رہتی ہے ۔ افہار میں نہیں جبول کو ہم آ ہنگی بختیار ہا ہے اور نہیں اس کے وہلانے سے سارا مضمون متا تر ہوجا اسے ور تیساسل اس درجہ جامع ہوا ہے کو ایک جلے کو ہلانے سے سارا مضمون متا تر ہوجا اسے ور تیساسل اس درجہ جامع ہوا ہے کو ایک جلے کو ہلانے سے سارا

> جمیل جآلبی ۵ راگست <u>افعال</u>و

## پهلاحقه

فی ۔ ایس سے ایلیط: ایک مطالعہ اس حقے میں ایلیط کی تنقید سناعری اور ڈرام نگاری کامطالعہ کر کے حبد بیادب میں اس کامقام تعین کیا گیاہے۔

# المجينية القيار

مراً ستض کے لئے جس کا دری زبان انگرزی میں ہے المیٹ کی نٹراس کی شاعری سے زیادہ اہمیت رکھی ہے اور مین ٹریں اس کے ڈراموں کواس لے شامل مجتابو كريمان الميث في نظم اور فرك مُدود الارعام بول جال كازبان سے آننا قريب كرديا ہے كه من وتو کے مِشِر رشے خم ہو کوا کی ہو گئے ہیں ۔ یہی وہ وصدت مع جوا لیے کے فن اور الميث كاشخفيت كامتاز خصوصيت باس دمدت كمعنى ده لوك مجرسكة بن واطيف ا درجام عيديم كمعن تصحيح بي اورجواس مات كود مرت جانتے بي بكداس كاتج ربمي ركھتے ميرك" من شخصيت ك المهاركالمام بي مع بكر شخصيت سفراركانام ميد جبين الميك كنثركواكي عرال زان كاحينيت ساس كاشاع ى يزرج دتيابول تواس کے عنی میں ککسی ذبان کی شاعی سے صرت دہی لوگ اور مے طور برلطف اندوزہو کے ہیں جواس زبان کے لیجے اور تیورکون صرف اللی طرح جانتے اور سمجھے ہوں بلکمی کے فراج یں اس زبان کے کلیم کی روح چک چیک کر بول رہی ہوا ورجوان مزبوں اوران موسات سے بخونی دانف ہوں جو ا فاق ' ہوتے ہوئے ہی توی ہوتے ہی کسی زبان می سوفیاء بقالداس زبان مي محسوس كرك ك نسبتاً أسان بيداس ليكوني فن بقالم شاعرى كے اتن شرت كے ساتھ توى صوصيات كا ما بل نہيں ہوتا " جبيں ايك غيرالمي زيان

### بحيثيت نفتا د

کی حیثیت سے ایلیٹ کی فڑکواس کی شاعری پرترجے دتیا ہوں تواس سے میرامطلب فیمبین ہوا كري اس كى شاعرى كا ايميت كوجملار إمول إين اس كى شاعى سے ايك مديك لطعت اخدونهم في كل صلاحت نبيس د كمت بلكراس بات كااحتراب مقصوصي كمي المحرنري مي سوي توسكتا مول محسوس نهيس كرسكنار شاءى مي محسوس كرفي كاعل عبقا بانزكي كيس زياده موتا ہے۔اس کے ایلیٹ کی نٹرنے اس کی شاعری سے ایک صد تک نطعت اغدد بہونے کے باوجود مجھے بمیٹر مسوکرایے اور میں نے خیال سے لے کرعبلوں کی ساخت ہم کی ادا، بات کے دوسک کے وابسكى محسوس كى مجد محراكي بات يركراس كى نزادرخص وماًاد بى تنعبداس كى شاوى ك مقصد کو آگے بڑھلنے کے باوج دائی خصوصیات اینے اندر کھی ہے ج خوداس کی شاعری کی نفى كنى بيد مردنى كرتى بى بكرايسا معلوم بوتلى كى الك الك دوآ دى بى جوايك صرتک بم خیال ہوتے ہوئے بی سنسیادی طوریراکی دومرے سے مختلف می اورجی میں سے ایک فرکھتا ہے اور وسرا شاعی کا اے۔ یا ادب کا این یو کسی کھارہوا ہے۔ بالدياں لے دے كرمؤلانا مآلى ك شال ملى ہے ۔ ايك جگرا يليث خوداس بات كا ذكران الفاظين كرتاب كو" اين تنعتيدي اكرم من انتهائى مح وائے مين كرتا مولكي من اين شاع ی می خوداده کی خلاف ورزی کرتا ہوں اوراگراک اسے منافقان باشے می مجیس توجی ين اي طرحت دوروي مين ظاہر موتا ہوں " الميث كے يدورون ايك حد كم موكوط مونے کے باوجودایک دومرے کی نفی مجی کرتے ہیں ۔ اسی لئے اس کی تنفیبسے اس کی شاوی ک اول کرناا کالیے فلطی ہے جوایک طرف اس کی شاعری سے بطعت اندوزی کوجیدوں كرتى ہے اور دوسرى طرف اس كى تنفيدكوا كيد مقرمه ليكى فلط ائتے فيے ديتى ہے۔ اسى لئے جبیں ایلیٹ کی فرکواس کی شاعری سے زیادہ اہمیتت دیتا ہوں تواس کے ایک عنی تو يى يى كىي اسكى تنعيدى كارنامو لكوائى زاب كے لئے اس كى شاعرى سے زيا دہ مفيد مجتابون اورد ومرے يركوس كى تنقيرين كى شائوى كا اين يل صد نہيں ہے

### بحيثيت نعتاد

بكرشائ سے الگ ایک زندہ مرگری ہے شیخیست کے اسی دو کئے ہی کی وج سے اس کا تنقيدى شعوماس كى خليقى صلاحيت كوفعب نهين كرتار مثلاً الميد كا تنفيرى شعور بب لطیعت ہے۔ دہ کلا سیکیت کا حامی ہے۔ اس کا مطالعہ اوراس کی دلیسیاں اسی ظموں اور الي شاووں سے زياده جي جو فواس کااين شاعرى سے إنكل متضاداد رفخلف جي - دبيو کے اس تضادی دجے اس کی کلیفی صلاحیت اس کے تنقیدی فیصلوں کواوراس کا تنقیری شعوراس كى كليقى توت كوغصب بهي كرتے بكرددنوں كوالگ الك محفوظ ركھنے اور يرورش الى مِن مددديتين -اسى ك ايليك بيك وفت شاع بي رايس اورنقاد مي - دبن ارتضيت كاس توادي كانداده ده لوك آسان سے كركة بي منوں فاليے بى يا مراط ير صليني كو كوشش كى م جوال سے زيادہ باريك اور تلوار سے زيادہ نيزے ۔ ايليث كي خفيت یں مفیدا ورکھلین کاعل ایک دوسرے کے ساتھ اس طور مرگر ٹرٹیس ہو مآ اک دولوں ك الك شان باتى مذ كسم مثال كے طوريواس كے فري عقام جنہيں ميرى طرح اور لوك بھی رجت بیندا نہ سمجتے ہیں اسے احتی شاعری سے لطف اندوز مونے سے معذور نہیں كردية اني نرى عقائدك باوجوده جالباتى الزكوندي الرسع اخلانى سياسى اوراجي الرُّسے أزادا ورالك مجھتا ہے۔ دہ شاعری كے بالے بی ايك طرف يركمتا ہے كه اس كامقصد خوداس کے اندر موجودہے اور ساتھ ساتھ وہ مزصرت لادینی شاعوں سے بلکر غیبرہی شاعوں سے بھی اور کام العدار وز ہوتا ہے۔ بود لیروالے مفمون سے میں المدیث کے تقطم نظراوراس کے ازاز فکر کوتو بھے سکتا ہوں سکی اس کی شاعری کونہیں ۔ اس لے دا والےمضمون کویڑھ کویں اس کی فکر، اس کے تنقیدی شعور کی دار تو دے سکتا ہو ل کین دى ويسط ليند، دى جولومي، برنش نورش ، اليث كوكر، كونسو بك ادون ب الوزد يروفردك وفرائے مجھے میں مجھے کوئی فاص مدونہ یں لتی - یہاں تک کرملٹن کی عیسائیت کے یا وجودوہ اسکی شاعى كى عظمت كامنكرم ادراس وقت تك منكررة العجب تك مدمى عقار ادرمذمى

## بحيثيت نقتاد

مسائل ضعف جبم ادرمون كے احساس كے ساتھ، اس كے فكرداحساس ميں اس ورج علو اختیار نہیں کرلیتے کہ وہ تصوّف کے گنبرہے ورمیں حکول کاتے ہوئے لیے پہلے مضمون (المامی) پراظہارا مسوس کر اے اوراس مے دلائل فیتے ہوئے ملٹ کی دوبارہ توصیف کرتا ہے کہ در ملس مرت اس وجسے معی عظیم شاع تھا کہ اس کے بعد کوئی ہی ملس کی طرح شاع ی نہرسکا" یہ بات ہر اللہ او مختے شاع کے بارے میں اسی واوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے۔اس اور مضمون یں وہ طبق یاجبت کم کشتر کے بار بے میں سی بڑے سوال کا جواب نہیں دنیا۔ اس دہنیت کے ساته مکن ہے ایلیٹ بروم شدتوی گیا ہولیکن اس کا تنقیدی شعود کرور پڑکرکندمونے لگتاہے۔ ببرحال ملش دلته والم النتي د المتوادي، بود لير دستواي، وه مضايره بي جوبنسيادي الوریاس کی شاعری کی نفی کرتے ہیں اوراگران مضاین کی مُروسے اس کی شاعری کو مجھنے کی كوسيش كى جائے نور كوشش بالك اليي بى موكى جيئے تركے كلام سے اكب مراوط نظام حيات الاش كياجائے يا واغ كى شاعرى كوصوفىياند شاعرى تابت كياجائے - بہرمال آخرى عمر كى تحرروں کوچیور کرایلیا کی شخصیت اوراس کے فن میں ایسے دور دیا ملتے ہی جوایک م وكريمي الك الك بن اورجهان نقيدي ستعور خليفي قوت كوا ورتخليقي فوت تنقيدي شعور كوغصب نهيں كرتے . اب اگرمي ايليٹ كى نثر كوشاعرى پر ترجيح د تيا ہوں يااسے ايك الگ سرگری کے طور مرد کھیمتا ہوں توشا پربیات اب اتنی بے معنی نظرنہ کسنے حتی مقروع مِن نظراً في تقي-

(1)

یہ دیجھنے کے لئے کر تنعید کے سلسلے میں المدیث کا نبیادی نظریہ کیا ہے؟ اس کے بہت
سے مضاین کے علادہ میری نظراس کے ایک ضمون" تنعید کا منصب " پرجاتی ہے جہاں وہ
تخلین اور تنعید بربجت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ" میں اس بات سے الکارنہیں کرتا کہ فن نے علاقہ
بی کھا درمقاصد کا ادعا کرسکتا ہے کہتی خودنی کے لئے ان مقاصد سے باخر ہوا طروری نہیں ہے

### . پيڻيت نعتّاد

ادرنن درحيقت اينامنصب، وه جوكهمي و، اتوارك مخلف نظرايت كے مُطابق، زيادة بير . طریقے پرا ن سے بے خررہ کری انجام سے سکتا ہے۔ برخلات اس کے تنفتید کے لئے خروری ہے كره ه بميشكرى مقصد كا افها لكرے " الميث الني مخصوص عن من تخليق كے لئے بے جرى كو المر قراردتیاہ در تنفید کے لئے باخری کو۔ یہاں تنفید میں شعور کی سطے واضع ہے ایکواوراس کے ده بنیادی مسائل اہمبت رکھتے ہی جو برا دُب کی جیا رقاعم مے اور جو سے معا ترہ کی تہذیب رُوح فوت على كرنى م فيكرى مقيد كي بغيرات كاادب ايك قدم بي نهين على سكتا جب "نفيرك ساته مين فكركا لفظ استعمال كرتا مون تواس سيميرا مطلب يدم والمع كمبول صدى مين جب سائبس في فلسف كوغيرا بم بنا ديا به ادر فلسفد زفته رفته سائبس كى مختلف شاخوں میں میں مرخود بے عن ہوتا جارہا ہے ، میں اکرنی تنفید کے دراید ما کام انجام انا عِامِمًا مُول جِما كَ زَما دُمِن اوب اوزفل فدالك الك الكانجام في يقي تقع - اس كن يال ا تنقیدکوج منکر سے عاری ہا دب کے دائرہ سے جی فارج مجتا ہوں۔ ہائے ہاں اس تنفير كے علمرواروه لوگ مي جواطيك كے الفاظين ده استادي جونقادي كيے بي ا درجه ک تغیدی مرکزمیاں پہلے بیل کلاس روم میں رونیری پیکی "تنفید ک ہے ا جے می نصابی تنعید، کا نام دتیا ہوں۔ اس تنفید ئے ایک طرف خود تنفید کی تخلیق سطح كوبيمن بناديا باوردوسرى طرت اصلاح مزاق ،خيال كى بيدائن ،ارتقاماوردك كى ترميت كے على كوبندكرديا ہے۔ مشللاس تنقيدكا ايك دير طيا الر تويہ جوا ہے كو آج كا فكا كم كسى اوركينل تصنيف كے بامے ميں ايناكوئى تجربنهيں ركھا۔ لسے ادب ياروں سے كواناً ا تنف سویے کی صلاحیت کومرد ہ کر دیاہے اورادب یاروں کے ساتھ ذہی سفر کوایے کے معیٰ چرنادیاہے ۔ نصابی نقادوں کی آواد کی میا کھیاں فوجواں طالب عمروں کے یاس ہی اورا دبی فیصلوں کے کیسیول ان کے ذہرے خالوں میں رکھے ہی جن کے دراج دائی

#### بحيثيت نعشاد

سادی خرودیات بوری کرلیتے ہی جعلی دستا وزین بھٹلی میروں کے ساتھ' اصل کی جگڑیں رکج - اوريصورت حال اليي ہے كراس يرحي ور رتشونين كا الحماركيا جائے كم ہے \_ اسی صورت حال کی وجسے مفتراک دومرے درج کی مرکزی بن کردہ گئے ہے جو تخلیق کی صدے والا تک دکھیا جائے توقیقی تفید حیقی تخلیق کی ضدم رکز نہیں ہے لیے في ايك جكر لكهام كرسجب كما دب ادب ربي كالس دقت مك نقيد كمان جكر إلى مے گ کیز کم تنقسید کی بنیاد می اس میں دہی ہے جو خودادب کی ہے " تنفیدا ورفلی کے بنیادی شتے کو بیجھنے کے لئے مجلی کی اس لہر کی شال دی جاسکتی ہے جو ایک طرف کروں کورو رکھتی ہے، بنکھے چلاتی ہے اور یانی ٹھنڈواکر تیہ اور دومری طرف کپڑا بنتی ہے، تصویریں دكاتى إوردنبا بحرى خري آنافاناي ايك جكس دومرى جكربهنادي عديسب کام نوعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان سب بن کلی ایک اہرااً كررى ہے اور نبيا دى طور يرده وي متى ہے ۔ اركام تنفيدكى نبياد يم ملى وى ہے جوخودادب کی ہے تنقید کوغیر خلیق مرکری مجمنااس بات کی علامت ہے کہم ادب کے معن دمفہوم ، مزاج ونوعیت ، حدودوما ہیت سے واقعت نہیں میں تخلیق میں تنقید کا عنصراور تنقيده يخليق كاعفرانيا بخطور وجود متاجاد اكرابيانهي وتوزخلي غليق ري واور تنقينفيد اس تنقيد كى ايميت ،جس كايس يها ل ذكركرر با بول ا ورحب كا ايك و ترواد كا كنده الميث ہے ، يہ ہے كبرنسل كے لئے ضرورى ہے كدوه اپنى تنفيد خود بيداكرے اورا بنى فكر کے بیمان اورمعبار دن کا ازمر نوعا تزہ لے۔ اگرکوئی نسل اپنی تنفید بداکرنے سے فاہر رى ي تواس كمعنى يمي كرادبين اور نصرت ادبين بكريور نظام خيالين ، جس كا الها داس معا شرم كے كليم يس مورا مي سخت كر ار سخت أ مشارا ور كران موج دي-اس بحراك كمعنى وه لوك بخوبي سمحت بي جو كليحرا ورادب كي تعلق كوجانت بي اورادب كوكليرك ستكيل جديدكا ايك ابم اورمبنيادى وربعة مجصة بي - اس نقط نظر سانيادب،

#### . كيشيت نفاد

افي معاشر اورائي كلير رنظرد الئ توموجده تخليقي اكاره بن اورتهذي ومعامشرتي بحران كاسباب بحدي آنے لكتے بي . كيا بم اپنے دب كود كي كرا ين سل كے كى نقط فارك نشاده دې كرسكة بي؟ كيام اس نفيد كايت بتاسكة بي جهاري سل في بدا ك هج؟ كيا ہا ہے اس اپنے کوئی ایے بانے ، کوئی لیے معیاد ہی جی سے ہم اپنے ماضی کا مذعروت اضى كابكرمال كاجائزه لے حقی ؟ این درس مرستید كی سل فے اپنے تنعیدى معيار بنك تف اكبركنسل في كاف طوري تنقيد كافي ياف اورمعيار بنا ي في -ا قبال کی نسل نے بھی اپنی تنفیرخ دیدا کمتی۔ پہاں کک کرنز تی ہے شروں نے ہی جنہیں مم لاك بدوم معول كرت رجيم الى تنفيد وريداى في يكي الكوي العدي، چذمبهم اورجذا تی اوں کوچیوارکر، بم کسی لیے تنقیدی معیاری طرف اشارہ نہیں کرسکتے جے ہم اپن سل سے منسوب كرسكيں - بهارئ منقيداً بنى ازكار رفية واليقول اورا نماز فكر کی تعلید کردی ہے ۔ انہی مقاصد کو دہرادی ہے اورا ہنی دینی کیفیات کا اظہار کردہی ہے جن كوبها رى كيلى بكر كيل سے كيلي نسل نے بيش كيا تھا مهاري نسل كي ياس اين تنفيدا ور اہے معیارنہ ونے کی وج سے ہم دیکھتے ہیں کہ محالے کے بعدسے ہم فراق کورکھ اوری حن عسكرى اوركليم الدين احمد سے آئے نہيں بڑھے ہي اور ہم جَوش، واشد، عبار اور يفن سے بڑے يا كم ازكم أن كے برابر قدكے شاع بھى بيدا نہيں كر سے مي واس كليقي ناوا و بن كاسبب يرب كرباري سل اين تنقيد سيداكر في معذور بوكي سے اور يات اتنى تىتونىناك ہے كەاس سے سارى تېندى روح كے مُرده بوجانے كاامكان بيدا يو ہے لیکن اس خطرہ کودی لوک محسوس کرسکتے ہیں جو سفید کی خلیقی قوت کے عنی سمجھتے ہیں ۔ الميث كے الفاظ كا مهادالے كرمي اپن نسل يريد بات واضح كرتا جلوں كُ تنفيدا تن مي ناگزير ہے جتنا خودسانس لیا "

## بحيثيت نتاد

#### (1)

جيساكه مين في كها برُ زنده نسل اين تنفيد ليف معيادا دريا في خود نبا في اسى سے توصیف کے بیا نے نتے ہی اوراسی سے گنام اوسی اورا دُ بی اوواردوبارہ اہمیت عاصل كرتے ہيں اورنا مورا دىيا ورادوار كوشة ككناى ميں حاجصتے ہيں۔ ايسااس لئے ہوا ہے کہ ہر دورانیے مجھیلے دورسے دہنی ، سماجی ، تہذیبی وفکری اعتبارسے مختلف ہوتا ہے۔ اس كى فروريات ، تعافى اورعوال مراجوتى بى بهم لىنى والدين سے اس اعتبارسے مختلف می اور ہمارے بچے ہم سے عملف موں کے ۔ اس لئے پُرالے معیاروں برہمیت نظراً ن كى ضرورت يُرتى ہے ماكر شقى مىيار جواس سىل كى عزوريات اور تقاضوں كوليراكريك الاشكة جاسكيس ـ يركام اتنابرله كروه ادب باديون كى وه جماعت جواس انجام دی ہے ادب و تہذیب میں خو د تاری اہمیت اختیار کرلیتی ہے سرستیداً ورحالی اسی لئے برے ادراہم ہی ۔ کالرج اور محقوار نلواس لئے آیئے یں ایک سنگ میل کا درج رکھتے ہی ۔ جدید دوري الميث كى مى يى امميت ، آب اس سے فراداختلات كريكي اسے نظرا فرانين كرسكة .آپ اسے رحبت بيندكہ يكي اس كى دائے كا حوالہ د بنااس لئے ضرورى موكا "اك آپ ترتی لیندی کوپہان کیں۔ ایلیٹ نے اپنی نسل کے لئے جمعیارا ور بہلنے بلنے ال کے ساتھے وورا لرہے کے درام نگار دوبارہ مقبول ہوگئے اوران می اس سل کونے معى نظرا في كار مردري بلكوا فيدوي صدى كے مقبول شعراء الكسال بابرم وكتے ملت كى شهرت اورشاع انعظمت مشتبه موكى - درائدن اوراي دوباره مقبول موكة -سنرصوي صدى كے مابعلالطبيعياتی شعرار جماب كم ايك عجيب وغرب مخلوق سمجھ جاتے تھے ایک تی معنویت کے ساتھ اس نسل کی فکریں شامل ہو گئے۔ دانتے اور ڈو ل دوبارہ زنره ہوگئے۔ روانیت کے سرٹوٹ گئے اور کلاسیکیت بردوبارہ بامعنی مجت ہونے لگی-نرب میں دوبارہ عنی نظرا کے برنسل کے اپنے تنقیدی معیارزندگی کے برشعب میں ہی

#### . ميشيت نتاد

کام انجام ہے کرزنرکی میں می پردا کرتے ہے ہیں اوراس طرح معاشر ہ کلیقی پانچے ہن سے فوظ رہتا ہے۔

(P)

الييكسى فن ياره كوكوتى اليى الهاى جيزتسيلم نهي كراج فنرت مذبات كساته ايك خاص شكل اورايك خاص لحريس خود بخد وجدين أكيا موروه فن ماسے كو ايك نے ،كى طرح بحسام جسوح مجركراناب تول كرسليقدادر منت سيتعيركما وأناع ادرس كالقصر ا کی محضوص افریدا کرنا ہوا ہے۔ برا ٹرننکار کے سکامنے پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اس اِت کی دفساحت وہ معروضی تلاذمات (Objective Correlatives) کے نظریہ سے کرنا ہے جے اس نے ہملے والے ضمون میں بیٹی کیا ہے فن کی سکل میں جذمات کے لہما كاواحدطرلقديب كمعروضى للازمات تلاش كے جائيلين اشياركواس طح ترستيدياجائے ـ مونع محل اوروا تعات كےسلسلوں كور طورير جمايا جائے كرجب خارجى وا تعات رحتى تجرار کے دراجے طاہر موں نودہ مخصوص عدر یا عذبات موفن کا سے مین نظر تھا ، اُنجرا کے۔ یے کام بھری الیج اور وزوں الفاظ کے زراید کیا جاسکتاہے۔ امیج کے درابعہ صربات کا اظہار ہوگا اور ریان کو اس طور برسنعال کرنے سے می کیل کا- اس عل کے درائیہ ، ایلیٹ كاخيال م، يهلي سوع بحماً الربيداكيا جاسكما عاورون يهلي سيسوي عجى الر آفرین کانام ہے۔ اس کی ایک دلجیب مثال خود المیب کے مضمون مروابت اورانفراد صلاحین'' بس لمن سے جہاں وہ تنحصیت اور جذبات کے متلے کو واضح کرتے ہوئے کہنا ہی كريلاشينم كے ايك مازك وفيس كراك ايكاسي بندجكري داخل كيا حاتے جاكى واور سلفردائی آکساً مدسے مریم وجب ان دوگیسوں کو لمیٹنے کے تارکے ساتھ ملایا جا اے نو نیتج کے طور پرسلفیورس ایسٹرسیدا مونی ہے۔ بدا میزہ اسی دفت وجودین اسکتامے حبطیتیم موجود موںکین اسکے با دحوداس تی گیس میں بلاشینم کاکوئی بھی نشان موجود نہیں ہوتا اورلیشیم

#### . کیشت نت اد

بی بظاہر متاثر نہیں ہوتا اور بالکل ہے ترکت اور تیرمبدل رہت ہے۔ شاع کا واغ کبی بلیٹنے کے گرف کی طرح ہوتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ سائنسی تجرب کی روسے برشال بالکل فلط ہے۔ مسرے سے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے لیکی اس قیاسی تجربے کو اس طور پر بیان کر فرسے لیے اس قیاسی تجربے کو اس طور پر بیان کر فرسے لیے اپنے خیال کی ایک ایسی تصویر نبا و بتاہے کہ ذہبی کی آنکھ اس سائبنی تجرب کو دیکھ کر اس اثر کو تبول کر لیے تھے کہ وہوں کی آنکھ اس سائبنی تجرب کو دیکھ کر اس اثر کو تبول کر لیے تبول کی ایک کا تعرب کر دیکھ کر اس اثر کا تفرید ہے۔ یہی معروضی تلاز مات کا نظریہ ہے۔

الحيث جالياتى اقداركوسب اقدارك الك فائم كركير بتأتام كمشاعى فالص اوراچیونی جالیانی روح کانام ہے۔ وہ اضی کوادب وتہذیب کے لئے بنیادی اہمیت دتیام اوراس بات یردورد تیام کانے دورکا شعوربغیرامنی کے سعورے اوحورا اور ا تعسب افى كاشعوران لوگوں كے لئے اگر يہ جو كيب سال كاعر كے بعد مي شاع رہاچاہے; یہ کی بیاں افی کاشعورمرت گزرے ہوئے زلمنے اوسیتے دنوں کی یادوں كاردما نوى تفتورنهي عجب كاراوس كورك بقت تعاوران كالوول كا واز ا فدهرى مركون برددرتك سنانى دىتى تى بكريه ما فى حال كاحقيقى حقر بيد ببيس الميك کے ہاں روایت کا تصوریدا ، واے - رویت کرادے مبرے - یمراث من میں ملی ا دراگر کونی لسے حاصل می کرنا چاہے تواس کے لئے بڑے ریاص کی ضرورت پڑن ہے ۔ ادّل تواس کے لئے ماری شعوری ضرورت یر تی ہے تاریخی شعور مجبور کرما ہے کہ محقق وت جہاں اے ابی نسل کا احساس سے وہاں یہ احساس مجی سے کہ یوروپ کاسال احب موم سے لے کواب کے اوراس کے ایے ملک کا ساوا دب ایک ساتھ زندہ ہے اورا کے ک نظام مي مراوك عني - ية ماري شعور سي تمان اورلازمان كاشعورا لك الك اور الدسائة شاس م ده چرنے جوادیب کور وایت کالی بند بنایا ہے اور یہی دہ شور ہے جو کسی اوب کوز ال میں اس کے اپنے مقام اورایی معاصرت کا شعورعطاکرا ہے۔ روایت کے اس تصوّ انعجديا دب كواكك تعمعنى ديتيم و ماضى كاس شعود كي دريعيهم إنى منيادى

#### بينيت نعتّاد

فلطیوں ا در غرصر دری ستائین ا در تاریخی د ذاتی مفالطوں سے نجات حاصل کرسکتے ہیں جی میں ماری تنقید کھینے ہوئی ہے۔

المیٹ فرہب بربرمگر دوروتیا ہے اگر تہذیب کے معنی ادّی ترتی اورصفائی وقیرہ کے نہیں ہی بلکراس سے اعلیٰ سطے بر دوحائی تنظیم گرادے تویہ استشادک ہے کہ آیا تہذیب بغیر فرہب کے زندہ رہ سکتی ہا در فرہ بغیر تری کے '' ایک ڈرام سی اس کا ایک کردار یہ تا ہوا سنائی دنیا ہے کہ ''ہمادا ادب فرہب کابدل ہے اوراس طرح ہما ما فرہب اوب کا ایک می اس کے با دجود و کا کیفی علی کو فری عقیدے سے الگ رکھتاہے ۔ دائے والے ضمون میں '' ایک جگر کھتاہے کہ آپ دافت کے فلسفیا نداوردی عقاد کو نظر افراز کر کی جرائت نہیں ایک جگر کہ تا ہوروں عقاد کو انتا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کی وکر فلسفیا نہ کرسکتے لیک اس کے با دجودان عقاد کو انتا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کی وکر فلسفیا نہ عقیدہ اور شاع از جودان عقاد کو انتا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کی وکر فرنہیں جو تعقیدہ اور شاع از جودان عقاد کو انتا آپ اس تحقیدے کو مانے پر مجر برنہیں جو تعمید کی کو شبیش صرور کرنے جس بردانتے ایمان رکھتا تھا بلکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ جسے کی کو شبیش صرور کرکے گئے ہیں ۔

ایلیف سے میری کی اسب یہ ہے کا اس نے تنفید مین فکر کو جذب کرکے اے
ایک نئی قوت دی ہے۔ اس کی تنفید تا تراقی نہیں ہے۔ اس کا طرز فکر ، بخریہ و تحلیل مکد درج سائٹیفک ہیں۔ وہ اپنے خوب صورت اور جے ہوئے ا نداز میں ٹھنڈے کھنڈے با دوار طریق ہے بات کر تاہے۔ اس کی شخصیت اس کے اسلوب میں شامل بھی رہتی ہے اور عیدہ بھی ۔ اپنے اسلان شعرار میں ای شعرار سے وہ فاص دلیبی کا اظہار کرنا ہے جنہوں عیدہ بھی ۔ اپنے اسلان شعرار میں ای شعرار سے وہ فاص دلیبی کا اظہار کرنا ہے جنہوں نے ماضی سے شدت کے ساتھ اپارٹ تہ تو راہے جے لافورک ڈوق ونجرہ یا بھر بھو نے مرتب دہنے کی کوشش کی ہے اس لئے دہ میکو ہی فرام نگاروں کو عبوب دکھنا ہے۔ ایم آئے سے مرب دہنے کی کوشش کی ہے اس لئے دہ میکو ہی فرام نگاروں کو عبوب دکھنا ہے۔ ایم آئے شمی اظہار کے نطاف سے اور ڈرا مائی اور مام بول جال کی زبان کا مراح ہے۔ اس کی تنفیدی زبان اس کے اپنے تجربے اور خوا میں مام بول جال کی زبان کا مراح ہے۔ اس کی تنفیدی زبان اس کے اپنے تجربے اور خوا میں اس

# . كيشيت نقاد

کاپوراافہارکر تی ہے۔ طویل جملوں اور جملہ بائے معترصنہ کے با وجوداس کا اخداز بیان برجہ نے معترصنہ کے با وجوداس کا اخداز بیان برجہ نتہ اور دل کش ہے۔ اس کی شاعری کی طرح ، اس کی نٹر کی خوبی ہے کہ دہ کم کے کفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہے اور بیر سب چیزیں ایسی جی کے کم اور و دائے ان سے بہت کھے سکتے جی ۔

الميث كى شرامارے لئے خوا دكتنى بى الممين كيوں ندركھتى مولىكن بنيا دى طورلىلىك "شاع "ہے اوراس کی تنقیدا وراس کی دوسری نٹری تحریریں اس کی شاعری ہی کی وجسے اہمیت رکھتی ہیں ننفید میں وہ اُن شاع دں کی فہرست میں آیاہے جو ڈرائیڈن ، کا ارج ، میتھیوآرنلڈ اور ہمارے مولانا حالی کی طرح شاعری کوابک نیاموردے کرمی مجھا گے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ اس لئے ایلیٹ کی تنقید بھی، اپنی دوسری خصوصیاتے ساتھ ساتھ اس کی شاعری اور شاعرا مزعمل کو سمجھنے ہیں مدود متی ہے۔ رہا پر سوال کہ آیا اس کی شاعری عظیم ہے یا نہیں ۔۔۔ اس کا فیصل توزمانہ کر نیجا مگریہ بات بہت واضح ہے کہ وہ نتی ضرورہ اوراس میں وہ عناصر موجود ہیں جوعظیم شاعری میں بائے جاتے ہیں۔ انگر برقوم کو اپنی جس صنعتِ ادب پر مارہے وہ شاعری ہے اوروہ اس صنعت یس اوروپ کی دوسری قوموں سے آگے ہے۔ آگریزی ادب کی باریخ کے ہردور میں شاعری نایاں اور مین بین سے مگرانبیوں صدی کے آخری بیں سکال اور میسیوں صدی کے نقریباً بندره سال کے درمیان ایک ابسا دُورا یاجس میں شاعروں کی نوا بک بہت بڑی نعداد ہیں نظراً تی ہے اوران بی بہت سے مقبول میں ہیں اسکین ان میں سے ابک بھی البسانہیں ہے جے ہم صحیح معنیٰ میں عظیم ، کہ سکیں ایسامعلوم ہزناہے کہ شاعری کے دہ سونے ، جو رد ا فی شاع وں نے کھولے تھے خشک ہو گئے ہیں اوراب جو کھ مور ہاہے وہ محض کرارہے۔

رابرٹ برکیز (Robert Bridges) این مشہور نظم Nightingales برگیز برکیز میں این مشہور نظم

Nay barren are those mountain and spent those streams

Our song is the voice of desire that haunts our dreams

A three of the heart

Whose pining vision dim forbidden hopes profound No dying cadence nor long sigh can sound

For all our art.

رابر طربر بریجبزی نیظسم رومانی شاعری کے مرشیری حیثیت کھی ہے۔ انگرنری شاعری کے س دورس ہم دیکھتے ہیں کہ نئی تی را ہیں تکالئے کی کوششیں فرور مور ہی ہیں۔ بہت سے نئے نئے تجربات بھی کے بجالہ ہی ہی بریم بجینی شاعری کے سونے خشک ہو گئے ہیں اوراس میرضی معنوب باقی نہیں رہی ہے۔ انگرنری شاعری کے اسی گہرے سٹاٹے میں ہما ہم کی کی مرزمین سے دونوجوان شاع اُ بھرتے نظات ہیں ۔ ٹی۔ ایس۔ ایلیسٹ ان کی شکر تازہ ان کا طرز نبا اوران کا احساس زندگی کی حارت کے ہوئے موس ہونا ہے۔ نئی شاعری کا موجہ تو ایند را با دُند ہے مگرشاع انہ سطے براسے وہ جولیت حاص ل نہ ہوسکی جوالیہ ہے کے مقدرین آئی۔ ایلیٹ کی شاعری رونتی '' بھونے کے با وجود ماص ل نہ ہوسکی جوالیہ ہے کہ مقدرین آئی۔ ایلیٹ اندر رکھتی ہے۔ ایلیٹ ایک شعمون مام کلام ل کرا کی ایسان انجاد بیٹی کر "اہے کو ایک الگ الگ حقے اہم نہمیں ہونے بلکہ جھوٹی ٹرنی ظیمیں ، اعل اوراد نی اشعار ل کو اس کی شاعری کے ناز کو بوراکر تے ہیں نے دوالیہ ش

ک شاعری اس معیار راوری اُترنی ہے۔ اس کی تمام طمین مل رایک دریان خلیق کرتی میں بیاں مك كسى ايك نظم سے اس كى شاعرى كى بورى نمائندگى نہيں ہوسكتى اوراس كى برنظم ابن سے يكيل نظر كے حيالات اور تصنورات كوزيا ده سے زباده واضح كرتى حلى ماتى ہے۔ الليق جب شاءى كى طرف رجوع موالوشاءى عام لوگوں كى لحب يى كى ايب تيزين كم ره كي تقى اورسجيده لوك اورانسيلي ولطبقواس برادتها- الميث كى سيام مدمت یہ ہے کہ اس نے شاعری کوایک بار کھرا میں کی ٹول نبائے کی شعوری کوسٹوش کی اس نے شاعری كي مقبول عام معبار كوترك كبيا وراسي لئ اس كي شاعري شكل اوربهم يوكن يبي وه صورتحال تقي جوا كيد دوسرت ساظرس مادے إلى غالب كويتي آئى - غالب كے زمان مي مي ، جيساكمولانا حالىنے الدكارغالب ميں لكھاہے شعركامعيارين كاكر" أو حرقاً بل كے منہ سے مكالااور درم سًا مع كي الركيا "جيب عالب في مفيول علم شاعرى كي مبت كوليف خلا قانه شعرى على سے توڑااسى طرح الميك في اپنى تحليقى قوتوں سے الكرنرى شاعرى كواكب نے معياً سے روستناس کیا۔ عالب کی طرح ایلبٹ کی نظمیں بھی بار مارٹیسے ا درعور کے بغیر بھی ب نہيں آئیں۔ بشكل مض ربان كوغير همولى طرائق ريات عمال كے جانے كى وج سے بہيں ہے لك اصل شکل بیہ ہے کہ عام رومانی مذاق والآفاری یہ ہجے نہیں یا آگران نظموں کے موضوع ، ماٹرا ا در حذبات بن آخرا بس كون ي بت محب كورواً تق معنى مين شاع إنه كها جاسك مشلاً الميت كي ميلي نظم Love Song of J. Alfred Prufrock \_كوليمة دان ظمه كاعتوان ي ديكهة كيسانيرشاع الذمعلوم بولس \_ بهر لطف يه بے كرينظم جبت كانغمر بے يجب رومانى مذاق دالاقارى اس ميں جذبات وشق النسكرے كا تو يهاں اسعشق كاجذبى مرے سے مفقود نظراتے كا الك بے دھنگا، ین رسیدہ عاشق ایک اپنی ہی طرح کی مجبوبہ کے ساتھ شام کے وقت ٹہلنے جارہا ہے۔ برسوں سے دونوں اس ایک ساتھ مہل سے ہیں اورزیادہ سے زیادہ کسی رستوران یں

سا تھ بیٹھ کرکونی بی بیتے ہیں۔ اس تمام عصب میں عاشِق کی یہ تمت ہمیں ہوتی کہ وہ اپنے شِق کا اظہار کھی کرے عِشِق اس کے ل بیں ہے ۔ تمام دنیا اس کے احساسِ عَشِق سے پُر ہے مگروہ نہ یا دہ سے زیا وہ جِس جیز کا اظہار کرتا ہے وہ یہ ہے۔

I have measured out my life with coffee spoons

عشق کا پیمنظرا مکے عجیب معمدے سیجوین نہیں آنا کہ اس میرسنسا جائے یا رویا جائے ۔ بھر شاع اس منظر کو ٹر صنے دالے کے زہن رتبت کر نے کیئے جوتھورا جو ملیحات و کنایات سامنے لا ماہے وداستسم کی شاعری کی یا دیازہ کرتے ہی جے ون عامیں مابعد الطبیعیاتی شاعری کا نام یا كيا ہے مغلق نشبيهات ، دورازكارمستعارات سے ينظم روسے نظم كا حاصل جديد دوركے ایک عاشق کا کرداری تا نزے ۔ کھ لوگوں کاخیال ہے کہ بیظم ایک زبردست طمنزے ۔ کھ کا خیال ہے کہ بدایک بڑی اوراہم خنیقت کا اظہار کرنی ہے جوہمیں کمری سرکی طرف لے جاتی ہے اورانسان برعم كاجذبه طارى كرديني سيسكن يرسب بانني اس نظرك الركوضرورت ورياده سادہ بناکرسین کرنے کی کوششیں ہیں ، اصل میں اس نظم کا ماٹر بہت سجیبیدہ اور مہت بہلودارہے۔ابلیٹ کی رومانی شاعری سے بیشکایت ہے کراس سے ایک بنی سم کا ادراک بدا ہوتا ہے سکن اس نظم میں مختلف فسم کے جذبانی تا ترات ایک ساتھ مل کر حبزبان کاالک اليامركب سامن لاتي بي جهان بيكي اور بدئ غم اورمزاح عارضي اورائدي ، سبك بن ور شدّت کے اثرات را جل کرا یک وحدت بن جاتے ہیں اور بہی وہ خلیقی عمل سے جے المبط کے الفاظ سے اداکراہے۔ (Unified Sensibility) متحدادراک واضح رے کہ بنظم آزاد، نہبی ہے بلکہ بولے کی شاعری کی طرح شدت کے ساتھ فافیہ کی یا بندسے ۔ کھرکینوں کی طرح اس نظمیں میرسیت بار مامآ آہے۔

In the room the women come and go Talking of Michael Angelo

بیت کی بیت کی بیت کرار نظم کے عنائی اٹر میں اضافہ کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ پر وفروک کی نفسیات کا نقشادروداين بالسين اسكامان مفوص درامائي الزكوا كماراب بيعفراس انناغايات که بینظم ہمیں مزائباً ڈراما نی معلوم ہونے مگنی ہے۔ اس میں ایک نما تندہ کر دار بوری واقعیت اور پوری خارجیت کے ساٹھ سامنے آیاہے جس ربان میں وہ اپنے جذبات وجبالات کا اظہار کرتائج دہ روزمرہ کی اُن گھڑ، کھروری زبان سے بہت فریب ہے۔ عنائی اور درا مائی شاعری کا امزا عل اس نظم كالم مصوصيت سے - يرنظماني نوعميت اورائي مزاج كے اعتبارسے بالكل نئى ہے . الميث ابنى اس نظمي أسكلسان اورفرانس كے شعرارك ان تمام نجر لوں كو كھاكر كے ايك اليے ا منگ میں دھال تیا ہے جونبا مونے کے با وجود می فابل فبول موتاہے۔اس نظم میں اضی کے كالسيكى اور مابعد لطبيعياتى دُورك انزات كے ساتھ سانھ حديد نيجرل ازم سبسلزم امير بينزم کے اثرات بھی نمایاں میں ا درا بلبیٹ ان سب ا نرات کو ایک زیر دست شاع انفوت کے سانھ کی اکے ایک ایسے آ ہنگ اور ایک ایسی منظم کے رہنتے میں برو اے جو میک وقت ماضى كى شاعرانه روايت اور صديد د كورك ناكنده مبي بهلى دفعه يريض نوبرنظ مشكل معملوم ہوتی ہے۔اس کے بہت سے سرے ہمارے ہاتھ سے تھوط جھوٹ جانے ہل کن جب ہما نظم كوددارمين بإرطار الريضة بن نواس كااثر برار الرهتا، يهيلتا وركرا مونا حلاحا لهدوه اوگ جواب کالین طیس بڑھنے کے عادی تھے کہ ادھ ف اس کے منہ سے سکلے اوراُدھ سامع ك دلس ار جائے ، انہيں الميكى ناصرت ينظم لمكاس كے بعد كى نظمين عى معرة معلوم موی میں سکین سنجیدہ بڑھنے والوں کوان میں ایک نبیا شاع انه ا دراک اورا یک نئی فتی تشکیل کا كرشمه نظراً ماي ـ

نظموں کے اس انسکال اور ابہام کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے البیٹ کو ان نظموں کے معنی سمجھانے کی طرف متوجہ کیا لیکن اس نے یہ کہ کر از کارکر دیا کہ یہ شاع کا کا مہیں ہے کہ وہ اپنی نظموں کے معنی تبانا بھرے رہبت سے تنسیز کی نسکاروں نے اس کے تنفیدی

## الميثيث شاع

مضاین کی مد دسے اس کی نظموں کی وضاحت کی کوشش کی میکن جنے تشریح تنگار تھے آہیں ان ظمول میں اسنے می عنی نظراتے یخطیم شاعری میں نیصوصیت مشترک رہی ہے ایلیٹ کی شابه كارنظم دى دبيط ليند ا بنے ابہام در The wasteland مشکل بندی کی دجہ سے اس کی نظروں میں سب سے نمایاں حیثیت رکھنی ہے۔ بدو انظم ہے جے مکل کرنے کے بعد المبیف نے انرایا وندکونظر ان کے لئے ہیج دیا ادر کھرا وندنے كانش جهاسك كواس بطركو نفرسيا أدهاكر دياادراج جارسوستس سطور يشتل ينظراسي طا یں جُدیدا مگرنری شاعری کے شام کار کے طور پرساری دنبایس شنہوسے کہا جانا ہے کہا فاڈ ك اصلاح نے است كل تربناد با اوربہت سے دہ مصرعے نكال نے جواس كے فتلف حقوں كوجور في كاكام كريم نص بهروال يأوندك اصلاح كى دمرس بويا بجرنظر كى ساخت بى البي ہوا س نظم كے بانج حصتے اور ہر صفتے كے بہت سے كوا يہلى نظر بي ايك دوسرے سے الک الگ نظراتے میں نظم کا بار بارمطا لدکرنے سے بی عفدہ کھلنا ہے کہ ان کمر وں میں باہمی انجاددر الل جدبات ادر سِيقى كى سطى يربيد إكباكيا ہے - اس نظم ميں اطالوى ، جرمن فسانسيسى ادر سنسکرت زبان کے شاعروں کے جملے اور مصرعے کے مصرعے اتنی کنرت سے ایکدوس سے جوڑے گئے ہیں کرنظم سے پولے طور پرلطف اندو زہونے کے لئے ان نمام زبانوں کی شاعری دمراج سے کھ نہ کھ وا ففیت فروری ہومانی ہے۔ المبیط نے اس نظر کے ساتھ ج شرح شاتع کی تھی وه صرف ما خذکی نشاندی کرنی ہے اوراس کے معنی سجھنے میں ہماری کوئی خاص مد ذہبیں كرنى . اس سے بربنہ نوضرور حلی جانا ہے كەعلى لاصنا مى كون كون كون كابوں نے اليك كو منا تركيا تفاء انستركي اشارون سے بربان مجي سامنے آئي ہے كرابليك جُديدفرانسيلي شاريب يسندون سيبب متاثر تفااوراس كى نظر كوير صف يهلي أن كے مخصوص طرنس واففيت كمي فردری سے بہرحال بہنسی مشکلات کوسر کرا کے اس فلم کے شاع انداز کے بہنجا جا سکناہے۔ لیکن ان مام شکاول ا بہام کتابوں کے با و جود اس نظمیں ایسی دکستی اسی باسرار جا دہبیت

#### بجبثيت شاعر

موجود ہے کریڑھنے وَالا انہیں شوق سے سرکر تاہے ۔ اس نظم کے معنی کی تمام گہرائیوں اورفن کے تمام کر اللہ علیہ اللہ خوالی تھے میں کہ میں میں اللہ خوالی تھے اس نظم کا مطالعہ خوالی تھے کا لیکن اگر دو پڑھنے والوں کے لئے اس نظم کا مطالعہ خوالی تھے۔ کی مخصوص شیاع انہ صفات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔

اس فلم کاعنوان دی دلید الید الله اس بات کی طرف اشاره کرناہے کا سمبی باید الیدی و نبیا کا ذکر ہے جو بربا دم و بی ہے بھراس کا "مولو" آ ناہے جہاں پُرا نے زبانے کی ایک دانیشند کا مورت اس جو بربا دم و بی ہے بھراس کا "مولو" آ ناہے جہاں پُرا نے زبانی ایک بوجھا دانیشند کا مورت اس جو کو وہ بیجاب دبنی ہے کہ سی مرکزی جا نہا ہی ہوں '' برنصتوری ساری نظم کے مرکزی جذبے کو جہا ہے دہیں پر نبرت کردنیا ہے اور ہم شرف کے مسائم محسوس کرنے ہی کراس ویرانے میں زندگی ایک اونل میں بندسے اوراب وہ اپنے ختم ہوجا ہے کے کرنے ہی کراس ویرانے میں زندگی ایک اونل میں بندسے اوراب وہ اپنے ختم ہوجا ہے کے

سواکھ او زمہیں جا ہتی۔ پہلے حصے کاعنوان اسے اوراس کے بدنظم شروع ہوتی ہے۔ موسم مہارکا ہیاں آئے ہے جسے بڑھ کرہا را خیال بجر تمرکی طویل نظر کینٹر ری شبار کی اور پہلو ہمارے سامنے لا اسے اوراس کے بدنظم شروع ہوتی ہے۔ موسم مہارکا ہیاں آئے ہے جسے بڑھ کرہا را خیال بجر تمہاں جو بہار نظراتی ہو وہ طون جا السبے ، جا سکری شاع ی کا اولین شام کا دہے میکو کیماں جو بہار نظراتی ہو وہ سو کھی جڑوں ہیں پانی کے درید تکلیف دہ حرکت بداکرا ہے! س کے بدیم کا کا از بہیں سو کھی جڑوں ہیں پانی کے درید تکلیف دہ حرکت بداکرا ہے! س کے بدیم کا کا از بہیں کر برا کا از بہیں ہور بنا ہے ہیں کر موسم سرکھا کا از بہیں ہور بنا ہے ہیں کر موسم سرکھ کے درید تعلیا ہے کریہاں کی آ دی ہیں جور بنا ہے ہیں کر موسم سرکھ موٹ سو کھے اپنی محتفر ذندگی صرف سو کھے اپنی محتفر ذندگی صرف سو کھے اپنی محتفر ذندگی صرف سو کھے اپنی محتفر نا کہ اور کی بیان کرتے ہیں کہ اس موسم میں وہ ایک منظر دیج رہے ہے کہ پانی کا ایک جھیڑا آیا اور دہ بارہ دری ہیں جگیب گئے ۔ بھر سوک کی روشنی محسوس کرنے وہ پائیں باغ بین آئے کو نی پی اور ایک گھنٹ کے بائیں کرتے ہیں بائے ہیں آئے کو نی پی اور ایک گھنٹ کے بائیں کرتے ہیں بائی کی دوشنی محسوس کرنے وہ پائیں باغ بین آئے کو نی پی اور ایک گھنٹ کے بائیں کرتے ہیں بائے جس میں ایک خفس بیکنا اُسنائی دنیا ہے کہ وہ روی نہیں بلکہ جرمن زبان کا مرصرع آنا ہے جس میں ایک خفس بیکنا اُسنائی دنیا ہے کہ وہ روی نہیں بلکہ جرمن زبان کا مرصرع آنا ہے جس میں ایک خفس بیکنا اُسنائی دنیا ہے کہ وہ روی نہیں بلکہ جرمن زبان کا مرصرع آنا ہے جس میں ایک خفس بیکنا اُسنائی دنیا ہے کہ وہ روی نہیں بلکہ

بہضونبہ کا باشند میں اور صلی اسل جرمن ہے۔ بھر کچھولوگ نبانے ہیں کرجب وہ بچے تھے اور اس وقت اینے ایک عزیز اکرک ڈیوک کے گھر گھرے ہوئے تھے نودہ ایک سلیج پر بیٹھے تھے اور اس وقت انہیں بہت ڈرلگا تھا۔ ڈیوک نے کہا 'میری میری زور سے سلیج کو بجرف رہوا در بھر سیلیج انہیں بہت ڈرلگا تھا۔ ڈیوک نے کہا 'میری میری زور سے سلیج کو بجرف رہوا در بھر سیلیج یہارٹ سے انہیں سے ایک بہارٹ سے نئیس کی طرف بھیلئے لگا۔ بہارٹ دن بہارٹ کے وقت بہت پڑھتا ہوں اور مرسر ماکے موسم میں جنوب کی طرف چلاجآ ما ہوں' ۔ بہاں بہلا سکو ما تھے ہوجا آ اسے۔

بہاں جو الرات جمع کئے گئے ہیں۔ان میں بظاہر کوئ منطقی رکط نہیں ہے۔ پہلے یوں محسوس بنذا ہے کہ شاع خود بیان کررہا ہے۔ بھرد ہم کے استعمال سے بیمعلوم ہونا ہے کہ کے اور لوك بي جيدسب كحدسيان كرميع بي يجردين "أناسها وريون محموس بوناسي كربيات سى ايد فردنے كى سے مكر غوركرنے سے مسوس ہونا ہے كرميال سى خاص جگہ كانسانوں ك موسمول كے ساتھ بدلنى زندگى كا حال بىيان كيا گياسے - به آدمى مُردے بى - بہاراككوكائى ہے موسم سئرما أنهيں فرارمهياكرتاہے - كرى سيرسيا في اوركب شب بركائي سے - به لوگ اپنے صلی اس ہونے برنازاں ہیں۔ اعلی طبقے سے غرز داری پرانہیں فحرسے کوئی پُرغ م كام كرنے سے براوك درنے ہيں اورسسى خيرى سے نہيں حاص لحيي ہے ۔ يوں محسوس مونا ہے کہ برنمام زندگی ایک بےمعنی وحیک ہے۔ آخری مصرعے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے كنظم كالكيم كزى كردار كهى سے جيے رات كے دفت مطالع كانون سے اور جارا مے كور داشت مرسكة كى دجس وه حبوبى مالك كى طرف جلا جأنك بي زنام الزات وا تعاتى زندگى مح بي ا در اس زندگ کے نائندہ ہی جینے زندگی کہا جاسکتاہے اور شرمون جس کی بے مقصدرین بہتے ا درميكا بكرت دحشت باك بعي مع معتمك خيرا درافسوسناك بعي رسائه سائه بريم محسوس مقا ہے کربہاں جوع دعن مستعمال مواہے دہ مجراد رفا فیرکے ہراصول کوتوڑ ماسے مصرع مصلے اسکرنے ہیں۔ راگ اور وزن بار بار بدلتے ہیں مرکاس کے با وجود یواے حصر کا جموعی آ ہنگ برقرار دینا

ے بہ آ ہنگ بنسبادی طور پر موسیقی کے اصول پر مبنی ہے اور حرکت کا نا نزت اتم رکھتا ہے۔

د وسرے حصے میں بیان کے بجائے فلسفہ بیٹی کیا جا ناہے بسوال اٹھا باجا تا ہے کہ آل

بنھر ملے گھوں کے بیں کیا جیز بیدا ہوتی ہے ؟ اس سوال کا جواب انسان ہمیں نے سکتا کیو کہ آل

کے سکا منے محمل اور مرتب زندگی کے بجائے ٹوٹے ہوئے دیوناوں یا تصورات کا ڈھیر سے ۔

کے سکا منے محمل اور مرتب زندگی کے بجائے ٹوٹے ہوئے دیوناوں یا تصورات کا ڈھیر سے ۔

A heap of broken Images

کوشدت کے ساتھ ابھاڑا ہے جس کا نفشہ بہلے جسے ہیں بینی کیا گیا ہے۔ بہاں صور نخال یہ ہے کہ سورج کی کرنمی ضرب لگاتی ہیں یردہ بڑسا یہ نہیں دینے کیڑوں کاراگ خوش نہیں کر آادر خشک بچروں ایک بیتے وسایہ ڈا تیا ہے۔ ایک بیتی خشک بچروں ہیں یانی کی آ واز سنائی نہیں دینی صرف ایک سرخ بنچر ہے جو سایہ ڈا تیا ہے۔ ایک معزضہ سے اس بنچر کے سائے بیل نے کی دعوت دی جاتی ہی کیز کر میں اپنے سائے کے معزضہ سے اس بنچر کے سائے بیل نے کی دعوت دی جاتی ہوا دیکھتے ہیں ، بھوا در بھی دکھائی مسلاوہ اجھے ہیں ، بھوا در بھی دکھائی د تناہے نظم کامرکزی کر وارکہتا ہے۔

I will show you fear in a handful of dust

بر سُرخ بنھر ایٹیاں مذہب کی علامت ہے جو حضرت عینے کے خوان سے سُرخ ہے اور ایمی ایک سُہارا ہے جواس برباد دنیا ہیں ، اس خراب میں کچے سکین کہم بہنچا سکتا ہے ۔ ایک مشتر عا انسان ہے جوخوف سے معمومے اوراس سے آگے کچے تھی نہیں ہے۔

تبسرا کر ابرمن زبان بی ہے جو جرمن موسیفار و گیز (Wagner) کے گیتوں سے لیا کی ایسے ۔ ایک ماں اپنے بچے کو یا دکررہی ہے ادرکہتی ہے کہ ہوا ٹری دکشن ہے میرے بیا یہ نے تخو نو کھا من کہاں ہے ۔ خالی آغوش ماں ، محست مادری دل میں لئے بحسرت زدہ ادر ناامیدا آنکھوں کھیا من آجاتی ہے ۔ پھرا کیٹ کوٹ مل میں آناہے ۔ ایک عاشن ادر اس کی محبوبہ با نین کرتے ہیں۔ انہوں نے مجب کا بینج کے نہیں نکلاا ور انہیں انہوں نے محبت کو ایک لمحد کے حبط نی تعلق کی طرح محسوس کیا ہے جس کا بینج کے نہیں نکلاا ور انہیں روشنی کے قلب بین خاموشی دکھائی دی ۔ بیماں جرمی زبان کا ایک مصرع تبانا ہے کہ سمندرخالی دوشنی کے قلب بین خاموشی دکھائی دی ۔ بیماں جرمی زبان کا ایک مصرع تبانا ہے کہ سمندرخالی

اورصنک ہوگیاہے۔ یہ تمام الزان عثق ، فیتن اور شبی تعلقات کا نقشہ سامنے لا تے ہی ہے۔ کا مقصد بعنی افزائرش نسل عائب ہوگیاہے۔ اس کے بعد کے گرائے میں قسمت کا حال نبانے دُال ایک عورت کا ایک کراری حاکہ سامنے آناہے۔ وہ نیوں کو ، جو پر لنے زطانے ہیں موسم کا حال بنیا کے لئے استعمال کرتی استعمال کے لئے استعمال کے جانے نھے ' اب ازسانوں کی فسمت کا حال بتانے کے لئے استعمال کرتی سے ۔ وہ محتلف بی موئی نصور یوں کے معنی نباتی ہے مگراس کے پاس وہ نصور یہ ہی جس میں ایک خص صیاب لاکھا ہواد کھا یا گیا تھا۔ برعورت نظم کے مرکزی کرداری فسمت دی کھر کہ کہ ج

Fear death by water

یا فی زونیزی کی علامت ہے اورشکی مربا دی کی محربیاں کے لوگ زرجزی نعنی زندگی سے ہوشیار رسنے کی دایت یا تے ہیں قیمت کا مال نبائے الی عورت احق ادر مفکد خرب سرخض راس کا شبرا دربراب سيخون ان لوكول سيالكل مخذف بي جوداتعي متعقبل كومانية بن يقيل كومان كاجذب انسان من ميتندس مع مكراس نيا ، من وه اورزياده ابم بوكباس اور توہمان کے دفاریں باہ لینے کا اعت ہے معلوم مواہے کرنظ کا مرزی کردار بہلے پارکسی بهنجا اورومان اس سففول سعتن كامنظر كميها يهرمرك برآيا اورد ، جونت ايسه ملافات موتى اوراب دہ ایک یے مقام برینجیل ہے جہاں بوراشراس کے سامنے ہے۔ اس حتہ کا آخری منظریش کرنام ایر (Unreal city) کامنظریش کرنام اس کویم لندن كى تصويركى، سكنے بى كى ذكاس ميں لندن كے يل كا، ايك شم ورمٹرك ا درا يك كرجا كا ذكر لمنا ہے -Four Millante Cité كى نضااس يفالي اور دانے کے جہنم کی نمام حصوصیات اس میں موجود ہیں۔ ایک بھیڑے جو آ جارہی ہے اور جو حنيقت من مُرده ب - يد لوك تُصندى سيس ليق الين بيرون يرنظري جمائ يطي جاريج بي -بالوك بهاأي اورموك يرتعي نظراك مي يرج كالكنشة توبيح كي ضرب مكا المع مراسس ا والربی مرده ب نظم کامرکزی کردارا کی تخف سے ملتاہے جوجنگ بین اس کے ساتھ تھا۔

یہاں ایک اربی جنگ کا نام لیا گیا ہے مگریہ بہا جنگ غطیم کی طرف اشارہ یا ان دونوں بیل بکہ

لاسٹ کوچوری تھیوا دفن کروینے کے بالے ہیں بات جیت ہوتی ہے ۔ ہدایت یہ ی جاتی ہے کہ گئے

کوفرسی نہ آنے 'یا جاتے 'یہیں نودہ زمین کھودکرلاش کو باہرکال لے گا ۔ کتما ضمیر کی علامت ہے ۔

اسیامعلوم ہن باہے کہ اس شہر کے لوگ کی جُرم کو پوشیڈر کھنے کے کوسٹرش برج شیکی لیبا ہوا فنیر لئے بجرت ہیں ۔ بہی دوسیل جہتی ہے ۔ بود لیر کے ایک مصرع پر ، جس کے معنی ہیں کر مسب لوگ ریاکا روعظ بین میں میں میں میں کہ یہ مک کے لیسٹ لیند' ، بین او محسوس ہونا ہے کہ یہ مک کے لیسٹ لیند' ، بین او محسوس ہونا ہے کہ یہ مک کے لیسٹ لیند' ، بین او محسوس ہونا ہے کہ یہ مک کے لیسٹ لیند' ، بین او محسوس ہونا ہے کہ یہ مک کے لیسٹ لیند' ، بین کی حیث بین تو محسوس ہونا ہے کہ یہ مک کے لیسٹ لیند' ، بین کے جہنم کی حیث بیت رکھنے ہیں تو محسوس ہونا ہے کہ یہ مک کے سیسٹ لیند' ، بین کے جہنم کی حیث بیت رکھنے ہیں تو محسوس ہونا ہے کہ یہ مک کے سیسٹ لیند ' بین کی حیث بیت رکھنے ہیں تو محسوس ہونا ہے کہ یہ مک کے سیسٹ لیند ' بین کی حیث بیت رکھنے ہیں تو محسوس ہونا ہے کہ یہ مک کے سیسٹ لیند ' بین کی حیث بیت رکھنے ہیں تو محسوس ہونا ہے کہ یہ مک کے سیسٹ لیند ' کو سیسٹ لیند ' بین کی حیث بیت رکھنے ہیں تو محسوس ہونا ہے کہ یہ مک کے سیسٹ لیند ' بین کے جہنم کی حیث بیت رکھنے ہیں تو محسوس ہونا ہے کہ کے مک کے سیسٹ لیند ہیں کی حیث بیت رکھنے ہیں تو محسوس ہون اس کے حیث بیت رکھنے گھنے ہیں تو محسوس ہون اس کی کوئی کی کھنے کی کے سیسٹ کی کے سیسٹ کی کے سیسٹ کی کی کے سیسٹ کی کے سیسٹ کی کھنے کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے سیسٹ کی کے سیسٹ کی کے سیسٹ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے سیسٹ کی کے سیسٹ کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے سیسٹ کی کی کوئی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی

میں اس جہنم کی گرایکوں میں ہے جانا ہے اور شطرنج کا کھیل کسی منظر کوسا منے لانا ہے اِس صفے ہمیں اس جہنم کی گرایکوں میں ہے جانا ہے اور شطرنج کا کھیل کسی منظر کوسا منے لانا ہے اِس صفے کے دو کوشیر جس نے بہا کی ساتھ دکھایا گیا ہے دو کوشیر جس نے بہا کی طابع و لانیف بنا دیا ہے کہ س کورت کی عشق کی زندگی کا جزو لانیف بنا دیا ہے کہ س کورت کی عشق بازی کا منظر بھی ساھے آتا ہے مگروہ بالکل فیری ہے ۔ نظم کا مرکزی کرداداس زندگی کے تا نزگوان الفاظ میں میں گراہے ۔

I think we are in rat's alley

Where the dead-men lost their bones.

اس کوٹے کے مکالمرمیں Think اور Nothing کی تحرار ہے مقصدت کا گہا اثر چھوڈتی ہے۔ دوسری طرن نجلے طبقہ کی زندگی کاسین انے آتے ریہاں جنگ پر کئے ہوئے سب ہیوں کی بویاں نظراتی ہیں۔ یہ صرع باربار دُہرایا جا اسے سے

Hurry up Please it's time.

يها الحمل كرافي كاذكر خاص طور مر كياجاً الهد مركزى كردارسوال كراسي-

nat you get married for if you don't want children?

# بجيثيث شاعر

ان عریب لوگوں کی بارٹی ختم ہوتی ہے توسنسیکسیئیر کا ایک مصرع جدید دورا درعہد اِیل بنھ کے نضاد کوسا منے لا ماہے ۔

The Fire Sermon کے ساتھ تجارت اوراس کے مزاج کے ناٹرات کو تھی پیش کیا گیاہ ہے چنسی جواہش اور دولت کی خواس کے اثرات سدت کے ساتھ سامنے آتے ہیں مرکزی کردار ہوم کے TINESEAS کی طرح ببک وقت مرد بھی ہے اور عورت بھی۔ شاع صبنی تعلقات کوان دولوں کے نفظ نظر سے د مجھا ہے۔ یہاں ایک کارک کا ایک رندی سے معاشقے کا منظر دکھا باگباہے اور بول مجسوس ہزاہے کرسارا کھیل ایساہے جیے کوئ سڑک کے بیٹیاب فانے میں میٹیاب کرے اور حلاجاتے۔ اس حقے کے جست نام راک لگنے کے تا زان سُلمنے آتے ہیں۔ ایلیٹ کے لئے اک محص جہتم نہیں ہے ملکہ ہر دفلسفہ کے مطابق نز کیے روح کا ذریعہ ہے نظمہ بیاں سے اینارخ برلق ہے جوتھے حصے س ایک ماجر کی موت کی حسر مالکل ہی جمعے سان ہوئی ہے صبے اخباروں یس بیز ماجر دوب کیاہے اور کیؤ کمریانی زرخیزی کا اشارہے ہذا یانخویں جھتے Thunder Said ، گرچ، ایک نباین املائی م شروع میں لوری نظم کے نازات مرائے جانے میں کھرسندوستان کا سین آ ناہے۔ گنگا ، ہماونت کالے مادلوں سے وصلے نظرتے میں اور کرج كبنى بي داما ويا دهوام ومنبانا "يهي تينول الفاظم لكراخري سيهلي سطرنبي بي ا درنطسه شانتی سنانتی شانتی برحتم موجاتی ہے۔

برکہامشکل ہے کہ اس نظم کی ہر سرحیز ہوئے طور پر مجھیں اُجانی ہے گریہ ضرورہ کہ ہر دفعہ برطفے پر نئے معنی کی کزمیل سن نظم کے سوج سے تکلتی ہیں اوراس کے الگ لگ مگر وں اور مجر پوری نظم کا بعذ باتی اثر ہما سے دمن پر زفتہ رفتہ غالب آجا گا ہے اِس نظم کی یا نی حیہ وں میں ہم اس کے دول ای سین اور مجر کرن کر دار کا وجود الملیٹ کے ڈول اُنی جو ہر کی آٹ ندی کرتے ہیں الملیٹ کی معروضی مناز بات میں اور کھی اس کے معروضی مناز بات میں کر کرکے میں اس کے دول کا دول کی اس کے معروضی مناز بات میں کرکے میں اس کے معروضی مناز بات میں کرکے میں اس کے دول کا دول کی میں کرکے کی اس کے دول کی سے کا دول کی سے کا دول کی سے کا دول کی سال کی دولت کی کرکے کی اس کے دولت کی کرکے کی اس کے دولت کی کرکے کی اس کے دولت کی کرکے کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کا دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کرکے کی دولت کی دولت

ڈرا ما ئی مزاج کی طرن اشارہ کرتی ہے۔ رومانی شاعری زیا دہ نرغنائی شاعری ہو لیلیسٹ کالیعلا كدوه كالسيكي ہے اس كے درا مائى رجمان كا ايك اورائم نبوت ہے اس كى جھوٹى نظير كھى جن كو عنائی کہا جا سکتاہے ڈرامائی مزاج لینے لذر رکھنی ہیں۔ اور رابرٹ براؤننگ کے درامائی گیتوں ك يا دولاني بن مركزاصل بي المييك كامفصر وراما أن ورغنائي عناصركو الماكرا بمخصوص وراكسيدا کرنا ہے اِس کی نظردی ہولو تین (The Hollow Men) کامقصد کھی دہی ہے جودى دسيط ليندكا ب مكريفطم هو فى بحرس اللهى موئى وليد الينزك سب كرداردل مي ا کے وقع رائے کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسے دورکی نظموں س دومری زبانوں کے شاعول كمصرع ادركوا لے كم سے كم موج اتے ہيں ۔ Ash wednesday دوسرے دوری نظول سے اہم ہے! سے ایک مرسی نظم کہا جا سکتا ہے اوران ظمول میں شامل کیا جاسکتاہے جمدیہ (Hymns) کملائی بن گرا گرزی زبان کی دوسری حروں کے برطلان جو خالعا نی بین بہاں ایک قصتہ کو بھی نظراً تاہے جواس نظمے تا ترکو ڈرامائی اوربیا نبہ بنا دنباہے۔ نیفقہ گوجوانی کی منزل سے گذر حکا ہے اور زندگی کوایک ببرابولا (Parabola) کاطرح بمحقتاہے - وہ اب زندگی کے ایسے تجراد است مطمئن نہیں ہے جومعمولی ہیں۔ وہ جہتم سے اعراف میں دُاخِل ہتو کہ ہے اورا بنی اُناکو بالکل ختم کر دسیت عابتا ہے۔ اس نظم کے جوصتے ہیں۔ پہلے حصتے میں عمولی تجربسام آیا ہے اور پریشانی والم میدی كاباعت مواسع مجوفر دم الرسام آت و ونطعي ما يوس موسكا سے وہ حركت كے حيال سے بھی منکرہے ادر اب دنیا کی محمینے کے متعلق سوج سمھ حکامے ۔ ہاں وہ میضرور ما ہناہے کہ لوگ اس کے نجان کی دعائیں مانگیں کیونکہ وہ گنہ گارا وربے قرارہے ۔اس کی سے اہم خوا ہٹل سے دل سے لونکلتی ہے:

Teach us to care and not to care

Teach us to Stand still

# . كيشيت شاع

Redeem the time, redeem the dream

یا بخوس مصیر اس بہلے مصلے کی طرح کا دُنبوی تجربر بھرد ہوتی آ ہے مگر بیاں عام ہوگوں کی حالت و کیوں مصلحت کے سوال کو اٹھایا گیاہے۔ چونکہ یاوگ بے عقید اس اس کے سوال کو اٹھایا گیاہے۔ چونکہ یاوگ بے عقید اس کے سوال کا کوئ جواب نہ باکر قصر ہواں الفاظ پرجم کرتا ہے۔

O my people

چھٹا حقر پہلے حقد کی یاددلا اسے اوراسے بہت سے مصرعوں کو دہر آ اس دعا پرحتم ہونا ہے۔

Suffer us not to mock ourselves with falsehood Teach us to care and not to care

Teach us to sit still

Even among these rocks

Our peace is His will

And even among these rocks

Sister, mother

And spirit of the river, spirit of the sea

Suffer me not to be separated

And let my cry come un to thee

وبید فی ایند تیں ایک بوری دنیا سکا مے آئی ہے اور اسٹی دیڈ سن فرے " میں ایک وقع دنیا

سے نکل کرعالم روحانی میں جانی ہے اور کھر دنیا میں اور ہی آجاتی ہے اس تجرب سے ہیں االمیں کا آمیدی
اور ب بیا بیت کی جگر بحقید اور المید کا بتہ لمسلہ اس کی فضا ایک رنگیتان کی ہے جب میں ایک بات کا خواب بھی شمال ہے اس فلم میں حوالے " احتیاسات جیسا کہ وسیٹ لینڈ میں گرت ہے ۔ ویسٹ لینڈ کے مقالمہ
باکل استعمال بہیں کو گئے ہیں لیکن تلمیحات اور اشارات کی گزت ہے ۔ ویسٹ لینڈ کے مقالمہ
یں نیظم زیادہ نجیۃ نظراتی ہے اس میں وسعت سے زیادہ گہراتی وسیٹ لینڈ سے کہ میں زیادہ ہے۔
اس کا عوض بھی ترقی کے ساتھ زیادہ نجی کا افرید اکرتا ہے ۔ دینظم ٹرھر کریوں محسوس ہوا ہے کہ
اس کا عوض بھی ترقی کے ساتھ زیادہ نجو کی کا افرید اکرتا ہے ۔ دینظم ٹرھر کریوں محسوس ہوا ہے کہ
ایک موضوع کا وائرہ تو محدود رہوں ہا ہے مرکز اس کے فارم کا کمال بہت بڑھ رہا ہے۔

بین میں ہیں۔ رفارم ) ایلیٹ کے ہاں بنیادی اہمین رکھنی ہے ۔ اس نے بنے تنفیدی مضا بس زیادہ سے زیادہ زور مئیت پر دیاہے ۔ ولیٹ لینٹر کی مئیت پر روانتی اثرات بہت زمادہ اس باں ہیں سے والیٹ وٹیزنس ڈے "بیں دہ روایت سے بالاتر موکر اپنی فکر کے

مطاین ایک سی بنیت دریافت کراہے میئیت کے کمال کی سیے بہرمثال اس کی آخی طوبی

Four Quartels مع . ينظم نظام رجارالك الك نظمول كالجوعرب جنكے نه صرف عنوا نات الگ الگ میں بلكموضوع محى نطام رالگ الگ میں يہلى نظر الگ جھي بھی کی ہے مگربسیا دی طور ریر بیر چارون طیس مل کرا بک اکائی بناتی میں اوراب عظم اثر بیش كرتى بن جو داتى مى سبها ورا لفرادى هى تماننده مى سها دراً فاتى مى اورس سے حركت زمان كا بھرلوراحساس معى مونامے مرحصتى كى كرى ايك جاكد كے نام يركھى كى سے -إن اموں سے اریخی شعور کی طرف اشاره کمیا کمیاسے - تاریخی شعور کی جوتعرب المیت نے اپنے تضمون دوات ا درانفرادی صلاحیت " میں کی ہے اس کا مکم کی نعشہ اس نظم میں ملتا ہے۔ یہان ماریجی شعور روحانی شعوری تبدیل موجاً ملی - زمان ومکال کے تصوّرت اس احساس کوا ورنمایاں کیا كيابيد وقت كالشعورالميك كواس طرح بونام كسنرهوب صدى سي اس كافانوان أعكسان امركمي مجرت كرمام اورسيوس صدى مي الميط ميراً سكاستان والس آعاماب - جارون معتول كا فارم ایک ساہے ا درم ایک بیں ایخ حصے ہی ا درم صقه کوموسیقی کی ساخت کے اصواوں پر قائم کیاگیا ہوعنوان میں Quartet کالفط بھی موسیقی سے لیاگیا ہے مرنظم موسیقی کی ایک حرکت كوسًا من لانى با وراس نظم كے بانے حصة يا في الم ول كى طرح اكب دائر على كھو من بيجن کی صورت یہ ہے:

> ۱- دالف) راگ کانعین رب، مقصد کانصور

۲۔ (العن) غنائیت کے ذرایہ جذبے کوشترت سے ابھارنے کاعل ۔ درایہ جذبے کوشترت سے ابھارنے کاعل ۔ دربیہ کوشترت سے ابھارنے کاعل ۔ دربیہ کوشترت سے ابھارنے کاعل ۔ دربیہ کا د

۳- (الف) معمولی یا عام نخب ربه - رب عام تحب رب عام تجربے سے ت راد

۲۰ تاریک دات کا فنانی خواب

# بحیثیت شاع ۵- دالف) فن کانخربے نے نعستن دب، فن اور تجربے کاراک میں اُ داہونا۔

بهل خوکت کانام Burnt Norton بدایک نبرگانام بوجستروی صدی میں جادیا کہ تعالی میں ندگی کے تجرب کاجائزہ لبا کیا ہوادرانے ایک فاقی شکل میں بیٹی کیا گیا ہے۔ وقت ہردم بدلتی جوئی جیزہے۔ دود (Being) کو تبدیلی (Becoming) ہی سے تجھاجا سکتا اس کا طرزادا فول محال (Paradox) ادرصنعت کراریز فائم ہے۔ وقت کا احسال کی پیٹر میں فوج کی رفتا ایک تاثر کے دریویسا منے آئے ہے۔ ماضی اورستقبل حال بی صنیس کردہ جائے کی پیٹر میں فوج کی رفتا ایک تاثر کے دریویسا منے آئے ہے۔ ماضی اورستقبل حال بی صنیس کردہ جائے ہیں۔ بہاں ایک باغ کاخواب فرار بہم بہنچا ہے بجر بھوٹی ہوجاتی ہے مرکز عنائی فوت بڑھ جائی مصرعے طویل ہوجاتے ہیں۔ ترندگی کانجر بہ حال کا احساس دلا تا ہے بہاں مصرعے طویل ہوجاتے ہیں۔ بریث ان کے مقام اور دہاں کی تاریکی کو لندن کے شوب میں سفر کے تجربے کے دریویسیٹیس کیا گیا ہے مصرعے بڑھتے اور کھٹے دہتے ہیں۔ بھرگھٹا ٹوب اندھیر جھافی نظامے ذریعی ہوجاتے ہیں۔ اندھیرے کا تصور محتفظ ہے وہ ٹی عنائی نظامے ذریعی ہے اور برا یا وزان والے مصرعے آتے ہیں۔ اندھیرے کا تصور محتفظ ہے۔ وریہاں انسانی نظر براوزان والے مصرعے آتے ہیں۔ اندھیرے کا تصور محتفظ ہے۔ وریہاں انسانی نظر براوزان والے مصرعے آتے ہیں۔ اندھیرے کا تصور محتفظ ہے۔ وریہاں انسانی نظر براوزان والے مصرعے آتے ہیں۔ اندھیرے کا تصور محتفظ ہے۔ وریہاں انسانی نظر براوزان والے مصرعے آتے ہیں۔ اندھیرے کا تصور محتفظ ہے۔ وریہاں انسانی نظر براوزان کا تصور محتفظ کر اندھیں سامنے آتا ہے۔

Only by the form, the pattern

Can words or music reach

The stillness, as a Chinese jar still

Moves perpetually in its stillness.

ہیئت حرکت سے دعود میں آئی ہے جودس زمینوں کی طرح ہے East Coker کا عنوان اس جگہ کے نام پررکھا گیاہے جہاں سے ابلیق کے حن اندان نے امرکیہ ہجرت کی تھی ۔اس حقتہ میں بھی جہاں کے ساتھ نبتی سنور نی ہے اوراً خرامی محسوس محتہ میں جہاں کے ساتھ نبتی سنور نی ہے اوراً خرامی محسوس محتہ میں جہاں ہے کہ

#### As we grow older

The World becomes stranger, the pattern more complicated of dead and living.

فارم وہی ہے سکین وہ بہاں زیادہ بجیب وہ ہوگئ ہے۔

The Dry Salvages

میں جی جوج بھی اس منزل نک جو افغار کی منزل ہو اس منزل نک جو افغار کی منزل ہو اس منزل نک جو افغار کی منزل ہو اس منزل ہے میں اس منزل ہے جہاں زندگی کے وقت کی کیراور ضوا کے وقت کی کیرا کی دمسرے کو کاشتی ہیں ۔

کو کاشتی ہیں ۔

These are only hints and guesses

Hints followed by guesses, and the rest

Is prayer, observance, discipline, thought and action.

The hint half-guessed, the gift half understood, is

Incarnation

آخری حقة Little Gidding ہے۔ بیاس مقام کا نام ہے جہاں رومن کیتھولک ندم ب والوں نے ایک فرت بنایا تھا۔ بہاں بھی فارم کی دہی حرکت اور دہی شکل ج و دوسے معتوں بی لئی ہے مگر بیاں سال چاخستم ہوجا اسے تجربہ عیق ہے۔ ایلیٹ کے اساتذہ سا منے آتے ہیں۔ موائی جملہ کا گذرتا ہوآ با تربیش کیا جاتا ہے جنگ خے نام جوری ہے اور وقت کی شکل ہورہی ہے اور وقت کی شکل ہی کہی تربی ہے اور وقت کی شکل ہی کہی تا ہوت ہے۔

Quick now, here, now, always

A condition of complete simplicity

(Costing not less than everything)

And all shall be well and

All manner of thing shall be well

When tongues of flame are in folded

Into the crowded knot of fire

And the fire and the rose are one.

اسی طرح این میں زندگی کی نسکل سمائے آجاتی ہے اور نسی سطح براس نظم کا فارم کمل ہوجا آ ہے ۔ اصل میں فارم خبال ، طرز اور عوض سے مل کر مناہے اور اسی طح زندگی کا ترجمان بن جا آلے ، بسیویں صدی کے منٹ ڈع بیں عرب مفصد بیز دور دیاج آیا تھا۔ ایلیٹ نے مفصد کو ہمئیت کی بڑا ا بیں جذب کرکے اسے ایک فن نبا دیا ۔ یہ کام عرب نتاع ی ہی بین نہیں ہوا بلکہ حمیں جوائس نے ان اول میں ایک جدیدا در انفرادی فارم کوجم دیا۔ ایلیٹ کی پیظم مفصد کو فارم کے تحت النے کی نمائد ہو۔ مثال نے ۔

معلق بانیں بھی نظر آتی ہے۔ ان سب باتوں کے باوجودوہ ایک نے شاعراندا دراک کاموجدہے۔ اس کوشاعری کے پرانے بندھ کھے دائر سے میں نہیں رکھا جاسکتا وہ خود اپنی جگریموٹر اور کمل حقیقت ہے۔

اس کے خیل کی ڈیمیا کا اندازہ ہم ان صورات سے لگا سکتے ہیں جہاں کی نظموں ہیں باربار انے ہیں ۔ اہم نصورات وہ ہیں جواس کا منات ہیں حرکت بیدا کرنوا لے الرّ سے بناتے ہیں مشلاً موسموں کا چکر، دن رات ، موت زندگی، جوانی بڑھا پے کے نصورات ابلیٹ کی شاع کی میں خاص اہمیت رکھتے ہیں ۔ ساتھ ساتھ حبّ ت اور مصومیت ، جہنم اور تجرب کے نصورات بھی سے بہت کہ وہ عزیب ا دربیا س کے فرہبی رجحا نات کی طرف اشارہ کر تے ہیں ایسا محسوس ہو السے کہ وہ رقم انتے کی بردی کرمیا ہے اور وہ جدید دنیا کو دانت کی فظر سے دیکھ دہا ہے دانتے نے جہنم کے در وازے برایک بھیڑا ہے اور وہ جدید دنیا کو دانتے کی فظر سے دیکھ دہا ہے دانتے نے جہنم کے در وازے برایک بھیڑا ہے آدمیوں کی دکھائی ہے جو نہ نبک ہیں نہ برجیفوں نے زندگی کو شجوا کہ ذر وازے برایک بھیڑا ہے آدمیوں کی دکھائی ہے جو نہ نبک ہیں ہے سے المیٹ کی دنیا میں زیا دہ تر لوگ لیسے ہی ہیں ہے سے کے لئدن اس کے لئے ایک بجبر حقیقی شہر ہے اور جولوگ یہاں جل بھر نے مرف ہیں ۔ اس کے اس انداز نظر مربوز و فرکو اتر نما یاں انداز نظر مربوز و فرکو اتر نما یاں المحالی سے ۔ اس کے اس انداز نظر مربوز و فرکو الزیما یاں

ے۔ خاص طور پر اور کو لیرکی نظم محدیدانسان کو دوہ اس اور دوہ اس اور بت بین ایکا ہی اور وہ کی اور وہ اس اور بت بین ایکا ہی اور وہ کی بیسائے کو حقیقت سے بھینا ہوائے ۔ المدیلے جدیدانسان کی سب بڑی کہ دور یہ بتا ہاہے کہ یہ سائے کو حقیقت سب بھیتا ہے۔ وہ ان گنا ہوں کی طوف توج نہیں ولا آجو تکلیف وہ ور وحشت تاک ہیں ملکجہ ان گنا ہوں کو سکا نے لانا ہے جن کو کام از ندگی سے خسوب کیا جاسکتھ ۔ قبیل ٹیوب ۔ ٹرین ۔ گنا ہوں کو سکا نے لانا ہے جن کو کام از ندگی سے خسوب کیا جاسکتے ہیں۔ سب وے ۔ فلیل ہیں بیل مرکوا نے کے لئے جس لیم ورضا کی خردی کے اس سے بہوگی مردت ہے اس سے بھی ڈون نے ہیں۔ ان لوگوں میل نئی قون کھی نہیں ہے کہ ہواکا مقابلہ کرسکیں۔ لہذا ہوا انہیں

ایک بیج کی طرح الرائے بھرتی ہے ۔۔۔ " آدمی بغیر خدا کے ایک ایسا بیج ہے جو مواہر مو ادراد حراد معرار فابھ می موری کے بیج ، گرد ؛ بلیلے ، دھواں ان روحوں کا تصور بیش کرتے ہیں جو دھوانیت کے عیسائی نصور سے نیاز ہیں ۔

اُن كے بنطاف معصوميت بالے كنا ہى كے نصورات بي ججنت كے خواب سے تعلق ر کھنے ہیں۔ بنصتورات بھی داننے سے لئے گئے ہیں ۔ آگ کا نصورا عرافی ہے اور گلاکے باغ كا نصور وكبين، بهارك يهول اوربارسش مي بيشيده، ابك نوجوان لراك سے والبت نظراً آہے۔اس حبنت کا ایک چھوٹا دروازہ کیل میں ایک جنس کا دومری جنس سے رقوعانی تعلق کی علامت ہے۔ یہ تا ترکھی جذبات کے ساتھ اور کھی طمز کے ساتھ نایاں ہونا ہے۔ اس باغ میں بٹراور بچے بھی ہیں کہیں بٹرول کے نئے بچے تبائے گئے ہی کہیں وہ اورے ببرط ہیں۔ان کااکی غیبی محافظہ جوہمیں وجودباری کے لےجاتے مگریہ یاغ ہمیشہ اوک صورت میں آئے بین آدم کا جنت سے تکالے جانے اور جنت کو کھوٹنے کا ہاڑ تھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک نوریاروٹ نی بھی اسی باغ کے ضمیریں پوٹ پدہ نظراً تی ہے۔ انسان کے ضمیرس ایک اندھرا بھی ہےجس میں خوت ولاتے والى روصيس، جوكبهي شهركي شكل ميں اور مين حرثيا ، كوّا اور زيا دہ تركتے كي شكل ميں اني مهل ور ا دھرا دھولين ميرنى ہيں۔ يہاں كتا ابسا ہے جوا يف بنجوں سے زمين ميں دفن لاسنبر كھود كربابرتكال لآبائ يخرب كے عالم اورمعسوميت كے عالم كو دوحكومنين كهاكباہے۔ بروفردك اورجروش كے سے لوك موت كى خوفناك دنيائيں سے ہى ۔ يہ دنيا بېرد يكفرك والون كى دنياسى - إنسانى شعورنى المورېرندى جربىكى د نيايىس ادرنى معصوميت كى نيابى :

Human kind can not bear much reality

معصومیت کی ُونیا مذہب کی ونیاسے ۔ ماضی بھی اسی سے وابستہ ہے اور کلچرکے تمام عناصر بھی اسی بین شامل ہیں جوروشن مونی وغیرہ اسی بین شامل ہیں جوروشن مونی وغیرہ

انہیں دنیا وُں میں آنے جاتے دکھائے گئے ہی سونی کوجالور وں سے مشابہ و کھا یا گیا ہے ذراً ن زمیرا، کُلنگ بیویا اوس جیسے جانوروں سےاس کی مشابہت اس کے وسی بن کوظاہر رقی ہے۔ وہ اپن محبوب دورس کوس کو کر میں مرس کے جزیرہ بر اے جانا جا بنا ہے جواس کے لئے معصومیت کی نیا ہے وہ فرارک دنیا کوا زامے سے مناسبت دنیا ہے اورا کیدمرد کا قصتہ سنا اسے جس فے ایک ركى لاش كوايني شب من ركه حيورانها ميز نصته عام ازدواجي زندكي كى طرف اشاراب-الييك كے تمام ترميرو شميدي ميروازم ي انسانيت كاده مقام م جمال معصوميت ک دنیا ورتجریے کی دنیا کا امنزاج نظراً ناہے شیکے پیرکا کاردسین ایلیٹ کا مثالی ہمریسے محرکر سے نمایاں ہرو کھیکو دگتیا کا احبی ہے حسکوکشن Fare forward کاسبق دینے ہیں۔ زیادہ ترنصورات ان لوگوں کے ہیں جن کی مبروا زم زند کی کے عرقیج پرستم ہوگئی۔ اس سلسلہ بیل مرکینوں کی معصومیت بوروپ کے تجربے سے بربا دہوتی دکھائی گئی ہے سے شرعی نظموں میں ما توکوئی جوان اوا کا بالو کی سے س کوجوا نی میں دھوکا دیا گیاہے یا پھرکوئی سن رمسیدہ آ دمی ہے جوزند گئ کا خواب د کجینا ہے بچر سرا یک ایسانالا ہے جس میں کیچٹر جمع ہوجاتی سے اِس کی صفای کے لئے یا بی ضروری ہے البیٹ کی نظموں میں یا نی ایک اسم فبنيا دى علامت ك حبيبت ركھتاہے سمندركاكام صفانى ہے -بارش كاكبى يى كام ہے مگر اوك اس سے درتے ہي اور مندموٹروں ميں بھرتے ہيں - يانى ميں دوب كرمرنے كو كيرسے زيان مونا تبایا کیا ہے ۔جولوگ یا نی سے درتے ہی ان کو تھارت سے دکھینی ہوئ آنکھیں بھی نظراً تی ہی ۔ المييك كى اشارب بيس من وع سے اخرىك س طح يركب انيت ملتى ہے ـ رُوح سمندركے سفر براكب الولى موكاتري مين روانم موتى م يخرب كم موت اس سے دورمونے حاتے من ايك چرا اس كوراستندنناتى اوروه كلاك باغ مى مىنجتى معديها لصابنا ماضى يا داماسع ع اسے باطبی ڈنیا کی طرت لے جا اے بہاں اس کی ہمتیت برتی ہے اور وہ مجرا کی نیا آدمی ب هاتى ہے۔ يا بولاعلم هي كيواس طرح كا حكرم دوسيد ديند جہنم كا نقسته سامنے لاتى ہے۔ بياك

### بحيثيت نناع

مردول اورزیرزمین دب موت بیجوں کی د نیاہے ۔ پوری نظم ایرسیاس (Tiresias) کاخواب مےسکن آخریں بیماں زندگی دوبارہ واسس آنی دکھائی دستی ہے۔زندگی کی واسی موضوع مردازم سے مل عالم عضرت عیسیٰ کامرکھرزندہ ہونا (Resurrection) اسی عل كى علامت ب السي طرح تسليم رضا ، بهرردى وتوازن واب آجاتي بي ادرامبد د فحب كي بنيم بن جاتے من جہنم سے گذرنا میں ایک فروری محلم سے جیسے جہا بھارت میں او دھسٹرکواس گذرنا ير تابيخ جوعالم بعرس زنده مونيوالاس وه ياني اورزين كينج ميم مي محر محيول كابادشاه جوادم كى علامت بعى مع سمندكك العصيريات -أسماني آوازس اسيساى معدري بي -اسے عام آدمی سے الگ ہو کرکتی کی رفعارے توارن بردا کرنا ہے خفیقت میں وہ حب بی بادشاہ موكاجب وه سمندرير فاله بإلے كا - ممرخ رنگ خون السكاموا انسان سنها دن كے اشاب ميں۔ الميث كي أخرى دُوري نظمول مي رنگيندان ان اور ديني علامتين ببين اسمين رهتي مي -رگیتنان اورباغ عیسای مذہب کے اشارے ہیں۔ انجیل کا فصر باغ میں شروع ہوتاہے اور ادم ا سے نکال کررنگیتان یں بھینکٹ یئے جانے ہیں ۔ بنی اسرائبل رنگیتان ہی گھومنے پھرنے ہی اور بهراكب باغ من آجاتيم سبليان هي ركبتنان من ايك باغ منانيم عبيلي المامتحان هي ركبتا مسم فواسے - نعبنے کی رسم حالیس دن کاسی انتخان کی یا دارہ کرنے کے لئے ہوتی ہے بیرسم ایش دینس دے دن سے شروع موتی ہے سادی کی زندگی باغ سے شروع موتی ہے کھیے۔ رمگیتان میں آیا ہے اور ضلامی مینے لگتاہے ۔ طوفان اس کا اِشارہ ہے ۔ اس کے لعدجب وہ اپنے باغيس كيرواب أنها وباغ أيك شهرس تبديل موحيكا مؤتام يهال دو درحت اورياني توموجود ہیںجودہ چیوٹرکیا تھامگراب آگ اور تمکیتے ہوئے زر رسیم کے دھیرزیادہ اہم ہوگئے ہیں . آخر کار درخت زندگی کی سے اہم زمین چزین کرسامنے آنے ہی کیونکہ

The fire and the rose are one

شہر میں پہنچ کر بے اطمینان اس برطاری ہوجانی ہے۔ وہ اپنے ماضی کو دکھ کرمستفیل کے منعلق ۵۵ سل ۹ ۹ م

#### . كيشيت شاعر

کہا جاسکتاہے۔ اس کک روحانی زندگی کے ذریعے ہی سے بہنجا جاسکتاہے۔ یزدمگی دُعاسے حاصل ہوسکتی ہے اور شاعری کا مصل ہوسکتی ہے اور دُعا کے رسمی طریقے ہیں۔ ان ہیں سے ایک طریقے نفکرہے اور شاعری کا تعلق اسی سے بے فن یا شاعری کو المدیث نے مسلم کہا ہے اور اس کی شاعری کا ستے اہم فعمد یہے کہ تیکینک کے ذریعہ روحانیت کک بہنجا جائے۔ اس کی ہر نظم موضوع ، نصورات، طرز، ہی پیت اور وسری طرف زندگی کی مرتب و منظم ندہی رسم بن جاتی ہے جو ایک فی ترکیبہ فعس کرتی ہے اور دوسری طرف زندگی کی مرتب و منظم ندہی رسم بن جاتی ہے جو ایک فی ترکیبہ فعس کرتی ہے اور دوسری طرف زندگی کی مرتب و منظم ندہی رسم بن جاتی ہے جو ایک فی ترکیبہ فی سے دوح کی گہرائیوں کے لئے گہرائیوں سے دوح کی گہرائیوں کے جاتی ہے دورا س کی شاعری کو جمھنے کے لئے تعمقیدی مضایین ہیں وہ بار بار سیکنیک پر زور دو تیا ہے اورا س کی شاعری کو جمعنے کے لئے تیکنیک کو جمنا طروں ہی اثر کا جا دوجگا نے کا ایک ذریعہ سے اوراس کی شاعری کی اصل غطمت اسی اثر سے بیدا ہوتی ہے جہاں ا بری افدار آ فا قبیت اوراس کی شاعری کی اصل غطمت اسی اثر سے بیدا ہوتی ہے جہاں ا بری افدار آ فا قبیت اوراس کی شاعری کی اصل غطمت اسی اثر سے بیدا ہوتی ہے جہاں ا بری افدار آ فا قبیت اوراس کی شاعری کی اصل غطمت اسی اثر سے بیدا ہوتی ہے جہاں ا بری افدار آ فا قبیت اوراس کی شاعری کی اصل غطمت اسی اثر سے بیدا ہوتی ہے جہاں ا بری افدار آ فا قبیت کا ایک دورات کی کھیں کے دورات کی کھیں کو تی ہوتی ہے جہاں ا بری افدار آ فا قبیت کو تعمل کے دورات کی کھیں کے دورات کی اسی خواصل کو تعمل کے دورات کی مصل خواصل کی اسی کھیں کو تعمل کی ایک کو تعمل کی اسی کو تعمل کی اسی خواصل کی ایک کو تعمل کی اسی کو تعمل کی کھیں کو تعمل کی کھیں کو تعمل کی کھیں کو تعمل کی دورات کی کھیں کو تعمل کی کھیں کے دورات کی کھیں کو تعمل کی کھیں کے دورات کی کھیں کو تعمل کی کھیں کو تعمل کی کھیں کی کھیں کو تعمل کی کھیں کو تعمل کی کھیں کو تعمل کی کھیں کی کھیں کو تعمل کی کھیں کے تعمل کی کھیں کے دورات کی کھیں کو تعمل کی کھیں کو تعمل کی کھیں کو تعمل کی کھیں کے دورات کی کھیں کو تعمل کے دورا

# بحیثیت شاع تیکنیک اوردن ادم سے مل کرایک ہوگئ ہیں-

# المنتيت درام نكار

جيسا ييكى تنقيدا وردوسرن شرى تحريون في اسكى شاعرى كى كوكه سيحبم لبا م اسطسر ڈرامنگاری میں اس کی شاعری کا ایک وی سے \_\_\_\_\_ آخری درس الیٹ کی ساری اوج ورامن تکاری کی طرف رہی ۔اس کامعرکہ الآراد کی فیشاعی اور دراما (۵ م ۱۹) بھی ان دونوں کے کہرے تعلق يرمضى والناس السلط السكيم بس واضح طوريركها كدمنطوم ولامه ادب كى ستب بهترصنف مجد ومسيح بهنرصنف كالفاظاس بات كى طرف اشاره كرتيم كرده أفاتى تصوّرات وخيالات وزساى میں بین کتے اسکتے ہیں انہیں زبادہ تو ترط بیقیم کورمین میں کریمقبول نباکر کھیالا یا جا سکتا ہے نظم کے مقابري منظوم درامه جهان حيالات وافكا وشكاك اوركردارون كاشكام بريش كيع ماتعين زاده موثراس لئے موناہے کر درامرس نصورات وخیالات زندگی کے تعاق سے سامنے آئے ہیں! لمیرط کے منطوم وراع مزاج اورفكركع شبارسي، اس كنظول سے الك نهيں بن بلكدان بين وي مضوعات اوروي تصورات كردارون كى زبان معدكالمون كأسكليس باربارات برجن كا وكريس شاعرى كرسليليس بهلكرحيكا بول ودرامول كوبرعق وقت بول محسوس مؤنا محكدان كحكرتها وايلبيث كي نظمول كيمعن براظهارٍ خیال کرسے ہیں۔ چونکہ دراممیں کہان کاعنفری مدسی شکل میں موجد درہانہ در کوارجم کامنے تے این اس لئے ان کے پڑھنے اسمحنے اور لطفت اندوز مونیوالوں کی نعدا و نظم رہے والوں کے مقابلہ میں كبين زياده موتى ہے جن حيالات كوالميك في شاعرى ميں علامتون، اشارون اورابهام كے درلعيني كياانى خيالات ونصتورات كوكهانى كروب من زياده واضحا وردلجب طريقة مراب ورامول كادلعير

#### بحيثت فدرامه نكار

بین کیا۔ طورامہ کی طرح اس کی تفتید بھی انہی خیالات کو بھیلا نے اور تقبول بنا نیکا ایک در بجری منظوم طوامد المبیط کے خلیفی سفر کی آخری منزل ہے۔

جس طرح الميت كى شاعرى كوٹرانے دائروں ميں ركھنامسكل ہے اس طرح اس كے ڈراے می کامیڈی اٹر کیڈی کے دائرے میں بہیں آتے عون عامیں کامیدی اسے کہتے ہی حس بي خاتم خوشي يا دصال برم دا در تر يحبيري ده مع جس بي ضائم مون عم ما فراق برم و -ا بیت کے دراموں بن کا میڈی ٹرکیڈی کی برتعریف برل جاتی ہے۔اس کے سے مقبول وران كيتي المران كيتي الم واقعه الم واقعه الماس العليث كي شهادت عجب كي شادر اس درامکور کیدی کہناچا سے میکن المیف اسے می کامیٹری کا نام دتیا ہے۔ اس عہنارے اسے Divine کامیری کے دیل ہیں آنے ہیں۔ اُن کا فتنام اسى طرح طرب عيب وانتے كى طربته خلا وزرى كا حضرت عيسى كى شهاوت كا واقع رمبى كامبدى ب كالانكرصيلب يرحر طها ياجانا بذات خودا بك زبردست الميههم ميكراس وافعه كاختتام يرميم كرده دولها بن كرولهن كليسا كساتهست دى رُجاني بي ريونان درامه يري اسى سم ك تصفي ملت بهي جهان موت كے لعداطمينيان اور دوشي مبتر آتے بي اورجب اطمينان و دوشي مبيتراجائے تواس سے براطرب اوركيا موسكتاہے؟ مردران كينصيرول كےعنوان سے ميں يہ اللهرمة اب كي رود الكريدي مع اسك يهل حق كومي رود الله الما ما الله المراس كاميروماننا ہے کہ

All things

Proceed to a joyful con summation.

اسی طرح المیک کا دوسرا درام دی نمای ری بینی ، بھی موت پرختم ہوتا ہے مگراس کا آخری مصرع May they rest in peace

خوشی اوراطینیان کا اِحساس دلا ماہے روی کوکٹیل بارٹی ، میں سیکیا کو ایک جزیرے کے باشندے بھانسی جراحات ہے۔ بھانسی جواحات ہے۔ بھانسی جواحات ہے۔

### . كيشت درامه نكار

And if that is not a happy death, what death is happy

(The Confidential Clerk) وي كون في دينتيل كلرك

میں موت کا فقنہیں ہے میکردی ایلڈر آٹیٹسین ، کا ہیرو آخریں ایک پڑے نیچے مرجا ناہے اِس مجت
سے ہم اس بینچے پر ہینچنے ہیں کہ جدیڈ درامہ قدیم درائے نصوران سے نہیں ہم جھا جا سکنا۔ برنار وشا کے
دراموں کی بھی بیم صورت ہے میکر آتا بھی انہیں کا میٹدی کہتا ہے۔ فرق آننا ہے کرتے کے دریا

داقعانی کامیری کے دیل میں آتے ہیں اورالیٹ کے درائے اسا فی کامیری کے۔

المتب كے ڈرا مانی حوہر، نیكنیک اور الوب كوسمھنے کے لئے اس کے دراموں كامطاعہ ضروری ہے۔اس کاببلاڈرامرمرڈران کیتھیڈرل، انگلستان کے مشہورسینے ماس اے کیٹ كى شہادت يرينى سے -اس كے دوجقے بن دابليك اكيث كے بجائے بارك كالفظ النعال كرتاب، برحقربونان دائے كى طرح كورس سے تمروع ہونا ہے۔ كورس كانے واليان كينظري كى غرىب عورتس مى حواينے كيت ميں زندگى كى سكاليف كارونا بھى روتى بى اورسين سے بنى مجتت کا اظہار کھی کرنی ہیں کلیسا کے مین اوری ایس بی یا تیں کرسے ہیں کہ خب ملتی سے مامس العبكيث واس المهم الراء الدراول كوينجرس كراس لي نعجب الإمالي كراح سينط اور بادشاہ کے درمیان ملے کیسے ہوسکتی ہے۔ یسوچ کروہ تشویشناک خیالان کا اطبار کرنے ،یں - اب بھرکورس کا یا ما تا ہے جس میں دنیا کے مصاب کا حال بال کیا گیا ہے۔ سينث امس آجانے من اور بھر کے بعد دیگر ہے جارعبار (مبلانے میسلانے والے)سندا کو ورغلاتے میں بیتی توان کوویسا ہی لالے مینے ہی حبیا عام طوریر دوسروں (سینطی کے حالات میں ساہے مگر چوتھا ۔۔۔۔ چوتھاان کے سامنے شہادت کے دنیوی نوائد کا بحراد یقتشہ کھینچتا ہے یا اس کے ونرک ، کی علویت ایر ہے کہ وہ پنجیال بھی ترک رفینے ہیں کرسنیٹ ہوائے سے انہیں کیا حاصل موگا ۔ مامس کا خیال کلین محض حق کی طرف ہے اور ہرصورت بیرح برفائم ربناان كامنشاً ومفصدحات بن كماسے ـ

# . كيشيت درامه لكار

The last temptation is the greatest treason

To do the right deed for the wrong reason

یبان ببلات خیر مرح الله انظرای و اسلای انظرای و اسلامی انظرای و اسلامی انظرای و اسلامی انظرای و اسلامی اسلامی

The church shall be open, even to our enemies.

بنائد اندراکوسنیت کوشهد کونیج بین اور کیلی چرای نقر مردن سطینے علی کو می ایک استراداکرتے میں کو خوا اسکراداکرتے میں کرفدا کرنے کی کوشش کرنے میں اور فداکا تسکراداکرتے میں کرفدا کے سنہا دت سے کلیساکواور کھی طاقتور بناویا ہے۔ کوکس یک بی ای ایک کا میں ایک اور کی طاقتور بناویا ہے۔

Blessed Thomas, pray for us.

open the door.

#### يحشيت درام نكار

آتاہے اور نبانلے کراس نے اپن بوی کوجہا زسے سمندریں دھکیل دیاہے مگر کوئ می لفین ہیں اس کے اس نے اپن بوی کوجہا زسے سمندریں دھکیل دیاہے مگر کوئ می لفین ہیں اس کے ایا ہے کہ یہاں پرانی زندگی کے درمیان شایداس کوسکون میشر آجائے ۔ اس کی ماں کی سالگرہ کی لقریب ہورہی ہے سب بہت خوش ہیں مگروہ محسوس کر اہے کہ فصنا بُد لی موری ہے ۔ کورس کے درلعی نبایا جاتا ہے۔

Yet we are here at Amy's command,

to play an un-real part in

Some monstrous farce, ridiculous

in some night-mare Pantomime.

پہلے جھتے ہیں ہمیری کی گفتگواپنی ماں سے اور تھر متری سے اس کی دہنی کیفیت اور اضطراب کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ ایک جہتم ہمیں کرتی ہے۔ وہ ایک جہتم ہمیں کرتی ہے۔ وہ ایک جہتم ہمیں کہ خاتم ہے۔ وہ جربی کی ذہنی کیفیت کو سجھ جاتی ہے۔ در المعرب ہمیری کی ذہنی کیفیت کو سجھ جاتی ہے۔ در المعرب ہمیری کی ذہنی کیفیت کو سجھ جاتی ہے۔ در المعرب ہمیری کو ذہنی کیفیت کو سجھ جاتی ہے۔ عبار ور فالا تے ہیں میکر ہمری جدید ور کا انسان ہے اور مذہب سے آزاد ہے۔ اسی لئے وہ سنیٹ طامس کو جاتے ہے۔ عبار ور فالا تے ہیں میکر ہمری جدید ورکما انسان ہے اور مذہب سے آزاد ہے۔ اسی لئے وہ سنیٹ طامس کی طرح نجات کا جل کی جائے ایک جو دخوشی سے دو مرکم خود خوشی ہیں نہا ہ ایسا ہے۔ اس کے دل میں گئی جس کا مام وہ تن ووٹو (Wishwood) ہے ایک گرخط گر جا احل کی اس کی تحق کو اس کی تعلیم کی خوان انسارہ ہے۔ اس ڈورام سے ایک گرانوں کا گئی جانا سی کہ تام دنیوں امتیدوں کے فاتمہ کی طرف انسارہ ہے۔ اس ڈورام سے ایک گرزانوں کا گئی جانا سی کہ تاریوں کو در فات تو کہ کے عمل سے گرزانا ہوا دکھایا جائے اور وہ ناظاری کے ملکھ ساتھ دنیوں اور دُو جائی جو بغیری میں اس کی تعلیم کرنی کے ساتھ شادی کی تمام آئیدوں سے ناام یہ جو کرا کھی کا کے دوان میں کے ایک خوام کر دار میں کہا کہ دوران کی تاریوں کے ساتھ شادی کی تام آئیدوں سے ناام یہ جو کرا کھی کا کے دوران میں ک

#### بحبثيت فدرامه زلكار

ین علمہ ہوجاتی ہے بھراگا تھاہے جوا کے مصلح کا کام کرنی ہے۔ اس ڈرامہ سے رفعانی اصلاح کاموضوع المبیٹ کے ڈراموں میں خاص اہمیت عامل کرلیتا ہے۔

"دی کوکٹیل پارٹی ٹیں جھوٹے جو ٹے کرداردل والاموضوع جس کا ذکر میں نے ایمی کیا ہے، ڈرامہ کی بنیا دہن کرسا منے اس ڈرلے میں بین ایکٹ ہیں اور پہلے ایکٹ کئی ہیں ہیں۔ ایک کوکٹیل پارٹی ہوری ہے۔ یہ بارٹی ایڈور ڈرٹے دی ہے کیکی عین وقت براسکی ہوی ہونیا اسے جھوٹر کر جلی جانی ہے نیام ہمان ہی ہے ، موجود ہیں۔ ایڈورڈ اس موقع پر جہمانوں کو بہ بتا تا ہے کہ اس کی ہوی اپنی ہیاد خالر کو دیکھنے گئ ہے اسی لئے وہ موجود ہیں ہے ۔ انجان ہمان اسے ۔ میہاں سب کر اول موجود ہیں۔ ایڈورڈ سن رسیڈ سے مگر اس کو ایک موجود ہیں ہیں۔ ایڈورڈ سن رسیڈ سے مگر اس کو ایک جوان لائی سبابیا سے جس سے بیان موجود ہیں اس کے ایک دوسرے سے نعلقات واضح ہوتے ہیں۔ ایڈورڈ سن رسیڈ سے مگر اس کو ایک جوان لائی سبابیا سے جس ہوگئ ہے تو کہ بھی اس سے شدید جمین کرتی ہے۔ یہاں جبتوں کی محلف مورز بین ہوی کو ایک تیاں ہوئی تھا۔ کے لیڈورڈ این ہوی کا بیٹریز بیان ، اُڈواس اور ایک شدیخ لفٹ اربی منبلا ہے اور جب اس کی موجود والی تی کہ نے تو وہ باتوں بی اتوں بی بنا اسے کہ وہ جہتم میں تھا۔

What is hell? Hell is oneself

Hell is alone, the other figure in it

Merely projections. There is nothing to escape from And nothing to escape to. One is always alone.

دوسراا میک مرسم ترتیزی را بل کے مطب میں شروع ہوناہے یسررا بلی داغی امراض کے ماہر ہیں بیاب دہ ان کر داروں کے دماع کا علاج کرتے ہیں اوراس کے سیجہ بیں سیلیا دور ممالک ہیں ندہنی سیلیغ کے لئے جل حاتی ہے۔ ایڈورڈ داورلیونیا ایک دوسرے کے حقیقی ساتھی بن جاتے ہیں۔ آخری ایک طبیب بھرایڈ ورڈ کے گھر رہا کی بیارٹی ہوتی ہے اوراس ہیں سب سے اہم واقعہ جو بیان کیا

#### . مجيشت درامه لكار

جا لیے یہ ہے کہ ستبلیا کو ایک جزیرے کے باشندوں نے کھانسی سے دی ہے جوآیا، جوا کیا سن رسیدہ عورت ادرا بک مفحک خیز کردار کی حامل سے ، کھواس طرح سے باتیں کرفی ہے کومسوس ہونا ہے کو یا سیلیا کی موت نے سب کھے تھیا کردیا ہے۔اس درامہ کے سب كردارجا ندارس اوروه خيالات ونصوراج خيس الميث اس درامه كي دربعيه بن كرناجا تهاسي خوش اسلوبی کے ساتھ سامنے آجانے بیں سبلیا کا حساس گناہ بہت گہراہے اور محسوس ہوتا ہج كم برندداكيلاع ا دربراه راست حداس فعلق ركمتاب ستهادت كم متلريهي نفسياتي اندازے روشنی ڈالی کئ ہے۔ وہ عام ات قی مسائل جوا بلیٹ کی دوسری محرروں میں نداہی رنك كے ساتھا تے ہیں۔اس ورا مرمین نفسیاتی انداز نظرے دیکھے اور دکھائے گئے ہیں۔ ، ڈی کون نیٹنیل کلرک ، میں مسرکلا کوٹر ملہم ، جوا باب لڑکے کولی مکن کواپناغیر فالونی بچر بچه کریروش کرائے ہیں اورائن کی بیوی لیڈی ایلز نبھ ،جن کا انیاغیت کونی بخیر کم ہوگیا ہو' اس بات يرانس مي حجت كرسے بي كدكولى ان كا ابنا بحيّے . اس معامله كوصًا ف كر نے كيلئے سركلادودان في كارك اكرس سے مدد يتے ہي ، اسى سيسلەس مسركزاردى الم المن آنى ہي جفول نے کولبی کو یا لاتھا رسسرکا وڈے طار بین میں ایک لو کا کا من ہے جوان کی غیر فانونی لر ملک لوكشا النجل ستعلق ركصاب ورفته رفت مدعفده كهللب كدليدى الميز تبه كاغيرقانوني مجيم جوكم موكيا تفاكانمن مع اوركوبي مستركز الأدكاابنا بجبي محسكويرورش كرنے كے لئےاس نے اسے سرکلا وُدکا نبادیا تھا۔ کون فی ڈنیشیل کارک ایک طرب ڈورامہ ہے اوراسکروا ملاکے "درا موں کا اس برنمایاں ارج - المیٹ نے فارس (Farce) کے سلسلمیں اپنے مضامین بم جوکھ کہا ہے یہ ورام س معیار براوراً از اے میکاس ورام میں و علے تھے معامالت اور میرا کے اکشاف کے دربعہ در استعوری طور مرطات کو تھیا پدہ کرکے روائی کامیٹری پرطنز کیا گیاہے۔ الميك كے عام موصوعات بهاں ميں مروصاني دُنيا كے اشاكے شہراور باغ من ادريابر ک دنیا میں داخلہ شادی کے دربعہ وکھا اگیاہے ۔ کولبی مکن ایک مالیس نوجوان ہے جومبری کی

#### بحيثيت درامه نكار

طرح ایک خود غضی سے دوسری خود عضی سے دائرہ میں داخل موتار ہم لیے ۔ لوکسٹااس کے بارے میں کہتی ہے ۔

You are either an egotist

Or Something so different from the rest of us

That we can't judge you.

دی ایل را استینسین (The Elder Statesman) یس ایک سباسی دیر را در کلیورش کوب را کاری یس می سباسی دیر را در کلیورش کوب را نے در کھایا کیا ہے۔ شیخص زندگی مجر را کاری یس میت سلام اسے در نیا میں لے دے کرانے در کے مائیک اور اور کی منیک اسے دلیم بی باتی ہے۔ اس کا ایک پُرانا دوست کومزاورائس کی مجبوبہ کارکہ ل ، پر ایشان کرنے والی روحوں کی طسرح اس کے پاس آتے ہی اور شیطان کی طرح اپنی صفاتی بیش کرتے ہیں کا کیورش اپنے گناہ کا اعتراف کر ملہے۔ لارڈو کا ارداکا کومنر کی مردے ایک نیا کام ننروع کرتا ہے اور شس کی دانا ،

الكل فنا برجاتى منيكاكى شادى بوعاتى سے اور لاردم مالے -

المیٹ کے ڈواموں کے بالے یہ ہے بات اتھادے ساتھ کہی جاسکتی ہے کاس کے ڈوا ہے ہی فرائی نظوں کی ریادہ خواری شکلیں ہیں ۔ یہاں بھی موضو کات اور نصورات وی ہیں مرکو کا کو اور ندگ کے تعلق سے اور زندگ کے دومیان دکھ کر دی گوراموں ہیں انحیس زندگی کے تعلق سے اور زندگ کے دومیان دکھ کر دیکھا گیا ہے ۔ ان کی کواخلی کو نیاا ب با ہر آگئ ہے تیکینی کھا ط سے المیہ بیسے نے ان کی داخلی کو نیاا ب با ہر آگئ ہے تیکینی کھا ط سے المیہ بیسے نے ان کی داخلی کو نیا اب با ہر آگئ ہے تیکینی کھا خوس کو ان ڈواموں کی سن عوالی بربہت زور دیا ہے ۔ وہ ایک یے عصر وض کی تلاش میں تھا جس کو جدید دورکا ڈوامر کو کی تھی خوالا اسی طرح فبول کر ہے جس طرح بلینک کورکس کو تیک ہیں کے دورکے اور نوٹ کو کا کہ المیہ ہم ڈواموں کو کو کو کو کو کو کو کی کوشش کر نا نظر آتا ہے ۔ ان ڈواموں کو آزاد نظر ہم کو ، موضوع اور نا طرب سے ہم آئیک کرنے کی کوشش کر نا نظر آتا ہے ۔ ان ڈواموں کو طرور کو کو کو کو اندازہ ہوتا ہے کو المیہ بینے کی نظروں سے زیادہ آزاد نظر سے میہاں اپنا مقصد بوراکر دہی ہو گو کو کے المیہ بین کا نظروں سے زیادہ آزاد نظر سے میہاں اپنا مقصد بوراکر دہی ہے کہ المیہ کے المیہ کو المیہ کی المیہ کو المیہ کو المیہ کو المیہ کی المیہ کو المیہ

## بحيثيت ورامه نكار

ا در تقریب سار سے بین سوسال بعد منظوم ڈرام کی ایک ایسی نی روایت قائم ہوتی نظر آتی ہے جس میں پڑانی روایت کے عناصر بھی خونجورتی کے ساتھ موجود ہی اور المیٹ کی متوازن جند ہی۔

# الميط كادبي مقام

بیوں صدی کے اوآئل میں امریکیہ سے انگلتان کی طرف ہجرت دراس المیش کی روا كى طرن مجرت تقى يىكن روايت كى مجنت اورانكلتان كى شهرىت كے باوج واليث اينے مزاج اوراین منکر کے اعتبار سے امریکی رہا۔ایک انگریزاورامریکن میں وہی فرق سے جو وکنس کے س رسبدہ مشرکتِ وک اور مارک ٹوبین کے نوعمر، نا بالغ لڑکے ہیکلری فِن بین نظر أنا ہے مسٹر کے وک لندن کے کونے کو نے کی خاک جھانتے ہیں اور فدم فدم مراینی وسعت نظری واخ دل دوانسانی بردردی کا تبون بهم بینجانے ہیں۔ مارک توین کا میکلری بن سوا انچاا بنے دوست تجم کے سی اور میلی چی نہیں رکھنا اور آرام سے دریائے میں تی برہتم علاجا آ ایج بهضرور مع که منری حبین ماول تکاری میں اورٹی ابیں ایلیٹ شاعری میں انگرزی ادب کی تاریخ بس جكه مايس كيسك ده بنسيادى طوربرا كريزون سي مختلف اورام كميون سے مشابه أن عنى منظراً میں کے کو اسکریز فوم کی رواواری اور مخصوص آزادی طبع ان میں نہیں ہے۔رومات أمرزى كرداركا ابم مرزو يحس كاست براا ورسب سے اسم كائندہ سيكير الكرزيب فرانسیسی ادب کی نبیا دی خصوصبت بعین کلاسکیت کو قبول کرنائے نووہ بھی ایوب کی شاعری كى طرح مبيكا كى موماتى ہے إبيدين جب الميث رُوانيت كى محالفت كركے فرون وطل كے دُورِي داي كوبل نرقي جهتا بي نواس كاامركي مراج يوب طوريرسًا ف آجانام يضرورك

## الليك كاادبي مقسام

کہ آئیسویں صدی کے اوا خرمیں مُروما نبت پالکل ہے راہ اور ہے جان موکر نخلیق کے اعتبار سے بالجمرير كني منى اورسيفيوار الرجمي واضح الفاظيس روماينت كے خلات اواز المعاجكاتها مرفرق يرب كميتصبوا زلدن يونايون كوادل نبان يزرورديا تفاجب كرايلي في قرون وسطى كادب كوما ول بناني يراصراركيا يهال الميك كادائرة فكرمحدود يوعا ماسيدينا في فكرو ادب عالم انسانین کو آج مک روشی فیدید میں اور فرون وطی کے دبیں سوائے دانے کے ميس كونى اورا بمخصيت نظرنهي أنى - دليب بائديه به كردافة بى قرون وسطى كے ختام آیا در قرون وطی کا نائندہ ہونے کے بجائے اس کی المست فشاۃ الثانیر کے بالی کے ج البيعي جب الميط مرت دانع كى بناير قرون وسطى كونز في اورنشاة أ بنيركوزوال كاودركمتاي توب بات میں کھرزیادہ وقیع معلوم نہیں ہوتی۔زوال دویا سے دانے ک زمید کی طرفری يورك والمحارف والمتنائي كالمياب كيول ندري بوليكن جبال تك ادب كالعلن سع مير مون كاسا سَالًا نظراً المح \_\_\_\_\_ ير دورادب كالماركي ترين دوري -اس بنظر می جب المیث اوروب کے اور سے کچوا دراس کے بہتری نمائندوں کم پیر ملس ادرد دم مح عظیم رومان شاع ول کو جن میں کوسٹے بھی شامل ہے، فلم در کہ اسے نواس

#### المبيث كاادبي مقيام

وہ خودروایت کے کتے بڑے حصے سے انکار کر ہائے۔ اہلیٹ کے لئے بوروپ کی روایت كاوه حصة وعيساتيت سے مناثر موكروصة دران كا خليقى سط يرما مجدر إلوس بوردين كى حبتيت ركسام يدا مزاز نظرا كي المركي يورثين بي كالم المسكمام --- ايكن اس امرك با وجود الميب بن زورسع ، عبرت طرادى ادر عظيم اليقي أي سے اپنى ادر كالنفات كواس جانبداؤمور وانداد فكرس بحاكر بيلي جنك عظيم كي بعد سي في عرفي مك نبائ ادب ب چھایارہ میں دہ المیٹ ہے جومیرے لئے اورار دوادب کے لئے اہمیت رکھنا ہے۔ ا طبیط اس وقت ا دُب کے میدان میں واخل ہواجب روما بنت سے بزاری ، کالمسکیت كى طرف زعيت اورشاعرى مين نبت نت تجربات كى داغ بيل المرحكي تقى فرأسيسي شاريت بيندى ا مگرنی ادب بیل فی سر معیلا حکی تھی۔ سند و مرسب اور گنیا کے تصورات سے دب یہ عام عولی تقى اورآزادنظم كے تجرب مي كانى موقلے تھے۔ يہ وہ دُور سے جب بہاعظم كے بعرت ين دركى تباہيوں سے زخسم خوردہ انسان کھرسے مرمب کوع نزر کھنے لگا تھا۔ ابلیٹ کاکارنامہ سے کواس نے ایی خلات انتوتوں سے ان تمام رحجانات کوج دیے یا دُن آسے تھے ہم اَ ہنگ کردیا ورانہیں ہی شكل ادراي اندازس من كياكه وه سرخف كو وقيع معلوم مونى لك بهل حباك فيطيم كيعبدج باطمينان ورنشاة النانبرسي شروع مونيول روايت سيجودل بركشتكي عام طوريريدا بوني مفى الميث تے خليقى وف رئ سطح يوان سے فائدہ المطا باادرانسى قدر دل كواہميت دى جن كو قبول كرنے كے الے لوگ اندسے نوا كا دہ تھ ليكن جن كو كھلم كھلا قبول كرنے كىكسى ميں كئى تم ستى ب تقى ـ الميكَ نےمعا تروكے نهى دىجانات كوائي گرفت ميں لاكرائي عظيم ليقي قوتوں سے نہيں واب قدررجا التين نبدل كرديا الميسك في، روسوك برخلاف، اس بات كاافهاركياكم انسلن آزا دخرور بنایا گیا ہے مگر یا بندی بھی اس کی انسانیت کا اہم ترین جز و سے اِلم سے نام ر دابیت اوراصولول کی بابندی پرزور دیا اور به واضح کیاکه لوروی عام طور برازا دی کام ا برجامها ہے اس کی خالف سمت میں مبت اسمیت رکھتی ہے! سے میں المیٹ الف لحین کے دمرہ

# ايليث كاأدبي مفيام

یردا خِل ہوجاناہے جن کے خیالات سے ہم انفان کریں یا نہ کریں مگر جن کی مثبال ہما اسے لئے مشعرِّل کی حشبت رکھتی ہاورجی کے خیالات سے سوجینے رائے کھلتے ہیں۔ ڈرائیڈ ن نے شدت کے ساتھ كلاسيكيك كى حمايت كى إلى المسارج نس في بعى اسى نظريه كوغلوك حد كاسبين كيا كوارج في أمانى نظريرى تبيغى اوران سلخ شدت كيسانفاي اين دوركونه صوف متايزكيا بكادي مخ وكلي بك دياراتج بيسب باتين ماييخ كى حجولى مي جاكرى بي ليكن ان لوكول كم تخصينين ان كي خيالات أراد آج مجى بالص لئ والمى المبت كفن من والمديد مجى المن عظيم لوكون كوزم من شامل -س نے کم ومین سالے انگریزی دب کی اہم خفیتوں کا لیے مخصوص نفط نظر سے جائز ولیا ہم اس سے انفاق کریں یا نہ کریں لیکن اتنا ضرور کہیں گے کراس نے پولے انگریزی ادب کواورا کیے حد كت بورويي دب كوي ايك ففوص نظر سديج كالدار نظرد باراس سي م خلاف كرسكتم يمكن اسے نظراندازہیں کرسکتے۔ اس طرح البیٹ ادب کا ایک ٹری کو کیے بانی کی حیثیت رکھتاہے ا وراينے اُن عظيم بني رو و رك دوش مروش كھڑا نظر آلے جوشعورى طور ميادب كارخ مورتے الى ادب كارن مور في كاكام اس في شاعرى سن بهي بلك نبيادى طورير تنقيد سے كياہے۔ ت عرى كى حيثيت تو اس كے مبنيادى حيالات كے على تون كى ہے۔ يہ بات واضح رہے كم تفتیدسے اس نے نداق دب کو ضرور برلائی بصرف اسی ذفت مکن موسکا جب س نے شاع ين اين عظيم ليقي قوتون سے ايسے مونے ميں كئے جن سے محد مرتحليفات كا أدى مران بيدا موسكا-اسى كي بيك يركسا مول كرابليث شاع يبل بي نقاد بعدين نواس ميري يهي مُرادموتي سے - الكي حب كتبا ہے كاور بغرز نفتيدي شعور كے وجود من مهيں اسكتا -اورجبت ناعظم كب بوكااتنا بي عظم تنقيدى شوراسك برمنطوس موكاتوده درصل بركم كرايني شاعری کی تصدیق کرتاہے۔ اسکی شاعری عام مزان سے دورہے۔ اس پر بہت ی ای چیزی بب جدوماني زاق مصمطابق بالكل غيرشا عراديب يسس من ابي باني هي نظراتي مي جو آفاقی شاع اند فراق کے معیار پر اوری نہیں اتر نئی ۔ یہ می کہا جاستھا کو زبان مراکیب و

#### الييك كاادبي مقام

بندش اورعروص كى سطح برا لميط اس معيار مكن بين يتياجوبيا يُشِي طور برا دن كوصاص سيكين ان سب باتوں کے باوجود بسیویں صدی کے دوانگریزی شاع \_\_\_\_ بیٹس اورا بلیک تاريخ ادبيس مهيشاهم مجه طلق رمي كاليت كحشيت اكي مجدد كي ما ورده ايك نت شاع ابذا دلاک کابانی ہے اِس نے انگریزی شاعری کا ادراک بدلا اِس نے شاعری کو تھیے رل زندگی مے مجاتے جدیشہروں کی بے دھنگی اور مُزمازندگی کا ترجمان بنایا اور سفیرنسا عراسہ موضوع می کائنات کے دازافشا کئے اِس کی شاعری نهصرت ہماراا خار نظر مُرل دنی ہے ملکہ شاء انظینک کے بامے میں ہمارے خیالات کو بھی مرل دیتی ہے اس کی تفقید میں جمارے کا فارم برزورد ماکیا ہے اس نے ریمی تبایا ہے کہ روورکا ایک فارم ہونا ہے جے اس کورکا نمائندہ شاع بروتے کارلاکر وجو دخشتاہے۔ فادم بررود کلاسیکی ا خارِ نظر ضرور سے لیکن اس کے ہاں كلاسكيت مي ايك سے طرفقي ك محس بي "فارم" كے درلعيد سروح ،، كت منج كاعمل نظرًا ما ورجها ل الفراديت سے زياده شق سخن ا در روايت سے بھم منگی اسميت کھتی ہيں۔ وه واضح الفاظبين ودكور عبت بسنوكها مع كراس كي وعبت يسندي مين ايكليقي شان م جواسے ترقی نیندی سے زیادہ اہمیت کا حامل بنادیت ہے۔ ای برنظم میں مئیت اہمیت کھنی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہتیت اس طور پر موضوع کے عین مطابن ہے کہ اس کی شاعری میں اثر آفرینیا دردل تی پیداموماتی ہے اس کی شاعری واقعاتی سے اور اینے دور کی اس ترجبانی كرتى بيكاس فيظمول كوجنك غطيم كعبعد كى زنركى كيميحان كانقشه كهررماوسى المبيت كاحال قرار دماجا سكنام يسكن الميث ابنى خلاقانة قوتون سے عارضى قدرون كوات فى تدروں سے والد تیاہے۔ یہاس کی عظمت ہے اور سی دہ صوصیت جم اسکی شاعری اور درام سکاری میں کمیاں طور برنظر آئی ہے۔ اس کی نظول کے کھ حصے بڑے کراکٹر نقادا يرموطى مونے كا الزم لكا بيتے بي لكن م كھتے بي كهيں او ميں المبدى كے عالم في بين نہیں جوڑا بلکہ جہتم کے ارکی کراصوں سے کال رجنت کاراستہ دکھا لہے اسکی شاعری میں

# اليبيث كاأدبي مقيام

عبياكمين في اس سے يہلے مي كها ہے " يكنيك ورسكرددنون س كراكي موجاتے مي -لا بى كئے وہ شاعى كو Technique of Meditation دنتاہے ۔) اور سُم کیان مارک میں کم مور درم مارک، میں سنے جاتے میں اس کی شاوی کاون يردي اترم والب حكى نوسى وسم كوفاص دلس بوس طوريا داكر في سيم وتاسم السكى نظيس يرهة وفت يوم موس بواسي كرم اني كروريون كامناسب الفاظيس ورمناسب بنك كساتها عران كرتي موسي احساس كناه كرسب سے اسفل درج ير يہنے كئے من كرجب ي صورت حال سامنے ا تی ہے توای لحرا یک دوسراراگ ہمارے نفس کا ترکید کرنا ہوا ہمیل نے گنا ہو سے بالانر لے جانا ہے اوراس روحانی دنیاسے جاملآنا۔ ہے جہاں کی پراعتماداور سکے واہ بر علنے کا عربم موجود ہے۔اس کی نظیر آسمانی شہادت کی ترجبان ہیں۔ برموضوع اس کے دواموں كے مكالموں من جى أناہے - الميت كاكمال يہ ہے كدوہ شاعران سيكنيك كے درايير بين تہادت كى منزل سے كزاركر دُوعاينت كى مزل ميں لے جانا ہى يدرا اللہ كالورد شوار فردرى كرد يم سى انوس مواية ہیں تووہ سیرهی مان ادرکشادہ معلوم ہوتی ہے ادر ہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاعری جذبات ادر نفس کی اصلاح کا بڑا ہی دیکش اور قابلِ قبول در اعیر ہے۔ اس کی نظیس بطا ہررسی تربہ سے بهسرى مېرلىكن سەزىهى يا دىنى انراس دېنى شعورسى تعلق ركھنا سے جو ہرىبدار شخص ميں يا يا جانام، الميك الني شاعرى ك ذريع جديد دورك السين شعور ك كوناكون الجنول كرسام لا تا ہے سکین ہم ان الجھنوں میں تھنیں کرنہیں رہ جاتے بلکدان سے باہر سکلنے کاراستہ تھی ساتھ ساتھ دکھائی دیتاہے اور ہم شاعری کے جًا دوسے اُسے مَاصِل بھی کر لیتے ہیں۔ الميت ونكرتكينيك اورفادم بربهت ذوردنيا ماسك يفلط فهي راه باكن بهك موصنوع یا اصلاح کاکوئی خاص تصوراس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اِن شاعروں سے بالانز مع جوصرف اصلاح حیالات کوشعر کام امریها کرحی شاعری اُداکرتے ہیں اس کے بہان وضوع غود نبكينيك بن جا اسما ورجب تي ليقي عل سامخ أ ماسم تو تبكيبك خود روسلم "بن جا تي مجر-

# اليبيط كاأدبي مقنام

الميك كم التيكنيك من عقيد سے بيدا مونى والاجش وجدبم وجدد دے - فودروح فارم كے مزاجين رسي بحقي ع وه ميس احساس كاس درج يرك جأنام جهال حال صديت س كراكي موجاتے بي اس كى شاعرى كى جلي اپنے دورس ميں يكن اس كى شاخيں آفاق مي كيل ہوئ ہیں۔ یہی وج ہے کو المبیط کی شاعری کا اثر زائے کے ساتھ کم نہیں موگا۔ سکی شاعری س ده حميك كم نهيس مروبيلي نظر مي ميليي طرف متوقد كرا بكرسيخ موتنول كي فقوص حيك بك سے بتداریں صرف جہری متا زہوتا ہے ادرجیے جیے وہ اسے پر کھتا جاتا ہی ویے ایلے کی قدرت ببل ضافر مونا جانا ہے یہی تصوصیت اسکے دوام کی ضامن ہو۔ شاعری عصالته ساتھ المبیط کی تفتید بھی سی لئے اہم میکی کراسکے ذریعے ہمیں اسکی شاعری کو سمجھنے میں مردمتی ہے اس وقت اس کے تنقيدى خيالاتكى ياميت كوكوئي اليهاننفيدى فعمون بغيرالميك ذكرما والي ممكن مهي مقار مینکف شاع ول کے بارے میں اکی رائے ہما سے اپنے فاہل فبول ہویا بہولیکن عام اصواوں براسکی ارتفاعی فدرون سے جاملتی ہے اور فتی خالق کو جربر طرائق پر اسطح بیان کرتی ہے کہ وہ ترص ای بلکہ آئند مجی اہم رمی انتقیداورشاعی کے درسیالمیط میں کرب کا وہ راسنہ دکھا ناہے سے بھٹک کر لوگ اُ دب برائے ادب اورادب برائے زنرگ کے واکر انس بھٹ گئے تھے اور بے منتے میں شاعری آنو بالکل رہی بڑا موكرره كئى تقى يا بهرطرزا داكے عام اصولوں كي تحتى سے پابند الميط كى تباع ي اس بات كا تبوت بركا دكي بھی الگ فدرین برجوا علی مدارج برہینے کر تمام علوم کی اعلیٰ ترین فدروں سے ہم آ منگ بوجاتی ہیں۔ مهان تیکریمی ا دب اکب ہی رہاہے اورا پن محصوص تیکنیک اورفارم کے ذرایع وبساہی اثر مدا كرتاب صبياً مزيني مل سے بيل وا مے جہان مام نظراني اور على قدري مل كراك بوجاتى ہي \_ البيط كى متال سرنجيدًا دىيكىلية مشول راه بى وهمين تنانابى كى مرفطيم دب كاكام برى ده زندكى سے اسی فارم الاش کرے میں اندگی کا بورا پورا نقشہ صحیح صحیح ائر آئے، جونبطا بردفتی اورا تعاتی ہو گر فوت بخیل کے دربعہ آفاتی قدروں سے ہم كنار موجاتے اور برا كم ليساسبن ہے جواسكى تنفتيد ا درستاع ی دونوں کوم اسے لیے وائی قدر وقیت کا حامل نبادتیا ہے۔

# دوسراحصه

اپلیط کے مضامین الیٹ کے مضامین الیٹ کے چوکاہ بنگیادی ادرعہد آ فریں مضامین

# شاعری کاسماجی منصب

اس مضمون کا عنوان کھے ایسلہے کہ مختلف لوگ اس سے مختلف جیزی مراد لے سکتے ہیں ۔ اس لئے معذرت کے ساتھ پہلے یہ بات واضح کرتا ملوں ک یں اس سے کیا کھ مراد نہیں لیتا آگ بھریہ تباسکوں کہ دراصل اس سے میری مرا كيا ہے جب بمكى چزكے منصب كے بائے يں گفتگوكرتے ہي توہم فالبّايہ سوجة بي كراس دراصل كيابونا چاہية اورينبين سوچة كراس فاب ك كياكه كياب اوركيا كه كرتى دى م - يد دراصل ايك ابم فرق م ليكن فالحال ميرااداده اسموضوع يركفتكوكرف كانهيس مهك شاع ي كوكياكرناچاستے وه اوگ جویہ تباتے ہی کوشاع ی کوکیاکرنا چاہتے، خاص طور پرجب وہ فو دینا عربی ہول توعام طور بران کے ذہن میں اس مخصوص شاعری کا تصوّر ہوتا ہے جورہ خور لكصاچا بتے ہيں۔ يهميشه كان ہے كمستقبل بي شاعرى كامنصب سے خلف ہوجوماصی میں اس کا منصب رہاہے لیکن اگریہ بات میجے ہے تومنا سب ہے کہ يہلے يہ طے كراياجات كر آخر ماضى ميں (ايك دوريس ياكسى دوسرے دوريس ، ا بک زبان میں یاکسی دوسری زبان میں اورساتھ ساتھ دنیا بھر میں) اس کا کیا منصب رہاہے۔ میں ٹری آسانی کے سائند لکے سکتا تھاکہ بیں خود شاع ی کے ساتھ

#### شاءى كاساجى منصب

کیا علی کرتا ہوں اور میرے ذہن میں شاع ی کا خود کیا تصور ہے۔ اور مجریر تبا کریس آپ کو ترغیب دینے کی کوٹ بٹ کرتا کہ در حققت یہ وہ چیز ہے جبے ماضی میں تام اچھے شاع دں نے اپنی شاع ی میں برتنے کی کوٹ ٹن کی ہے اور اگرا نہوں نے اسے نہیں بڑتا تو انہیں برتنا چاہتے تھا۔ یہ بات دوسری ہے کہ وہ پورے طور یہ ت میں کا سیاب نہیں ہوسکے ہیں اور شایدا س میں ان کا کوئی فضور بھی نہیں تھالیکن میرافیال ہے اگر شاع ی کا دا ور بہاں شاع ی سے میری مرا دساری بری شاع کی سے ہے ) ماضی میں کوئی ساجی منصب نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متحقبل میں بھی اس کا کوئی منصب نہیں ہوگا۔

ابتدایس ندہی رسموں کے لئے استعالی جاتی سنی اب بھی جب کوئی ندہی گئے۔

بھی گایا جاتا ہے توہم شاع ی کو محضوص سماجی مقاصد کے لئے استعال کر تے نظراتے

ہیں۔ رزمیدادر ساگا شاع ی کی ابتدائی تخلیقات میں بھی یہی اثر موجو دہوگا کہ جو بعد

ہیں تاریخ بن کرصرف فرقد دارا نہ تفریخ طبع کے طور پر زندہ رہا ادرہم کئے ہی ہی تی توریک ایک بنی ایک بی فرور ہی ہوگا جو ذہر

زبان کے دجو دیں آنے سے قبل ایک با قاعدہ شاع ی آبی ضرور ہی ہوگا جو ذہر

انسانی کی یا دداشت کے لئے بہت مفید تابت ہوئی ہوگی۔ زیادہ ترقی یا فت ساجوں میں ، جیسا کر قدیم لیزنان کا ساج تھا، شاع ی کے مسرق ساجی مقاصد بہت نایاں طور پر نظرات نے ہیں۔ یونانی ڈراھے نے خرم بی رسم ور داج کی کو کھ سے جم

نایاں طور پر نظرات نے ہیں۔ یونانی ڈراھے نے خرم بی رسم ور داج کی کو کھ سے جم

نایاں طور پر نظرات نے ہیں۔ یونانی ڈراھے نے خرم بی رسم ور داج کی کو کھ سے جم

نایاں طور پر نظرات نے ہیں۔ یونانی ڈراھے نے خرم بی رسم ور داج کی کو کھ سے جم

نایاں طور پر نظرات نے ہیں۔ یونانی ڈراھے نے خرم بی رسم ور داج کی کو کھ سے جم

نایاں طور پر نظرات نے ہی بر می ہوں کے ساتھ دا لبند دہ کر باقا عدہ پیلک تقریبوں اور سے اور سمی خرم بی بی نزمہ در ہا ہے نے بنڈاری ، نظیس بھی سابی تقریبوں اور ہوا دور تہوار دں کے ذریعے بی بر می ہیں۔ شاع می کی شاع می شاع می شاع می کی شاع می سابھ تھوں اسکے۔

شاع می کا ایک ایسا ڈھانچے تیار کر ڈریا جس کے ذریعے مخصوص قدم کی شاع می شاع می شاع می سابھ تھیں۔ یدا کی جامعیت یہ یہ کور کیا جس کے ذریعے مخصوص قدم کی شاع می شاع عرب کی جامعیت یہ یہ کی جامعیت یہ یہ کی خور کی جسل کے دریعے مخصوص قدم کی شاع می شاع کی سابھ کی تھا ہو گور کے دریعے مخصوص قدم کی شاع می سابھ کی تھا ہو گئی کی خور کیا جس کے ذریعے مخصوص قدم کی گئی کی کھی جو کی خور کیا جس کے دریعے مخصوص قدم کی شاع می گئی کھی کے دریع کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دریع کے دریع کو کھی کے دریع کے دریع کی کھی کی کھی کھی کے دریع کے دریع کو کھی کے دریع کی کھی کے دریع کے دریع کے دریع کے دریع کے

جددین عربی استیم کی کی میتی اب بھی موجود ہیں مِثال کے طور پر وہ مجن اورمذہ بی گیست جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے۔ ماصحانہ شاءی کی اصطلاح اپنے معنی کے اعتبار سے اب کی بدل گئی ہے نہ ناصحانہ کے ایک معنی تومعلو تا اصطلاح اپنے معنی کے اعتبار سے اب کی بدل گئی ہے نہ ناصحانہ کے ایک معنی تومعلو تا اصلاح ایک ہو جات کے ہیں یا پھر اس لفظ کو ' اخلاقی ہوایت ' کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یا پھر اس سے وہ شاعری مراولی جاتی ہے جوان دونوں مقہوم برحاوی ہو ۔ مثال کے طور برورصل کی جو جبکیں (Georgies) کو بیش کیا جاسکتا ہے۔ اور ایک طرف تو یہ بذائی خود بہت خوبصورت شاعری کا نمونہ بیش کرتی ہے اور دوسری طرف تو یہ بذائی خود بہت خوبصورت شاعری کا نمونہ بیش کرتی ہے اور دوسری طرف اس میں کا میباب کا شتد کا ہری کے با سے ہیں مفید معلو بات بھی موجود

ہی لیکن یہ بات ہارے زملنے میں اب نامکن سی ہوگئ ہے کہ کا شتکاری کے ما رہے میں ایک اسی مفید کتاب تھی جائے جوزان معلومات کے ماسوا) اعلیٰ شاعری كالمؤنه بجي بين كرتى مو-اس كى ايك دج توييد كم يفقمون نرات خود صددره يعيده ا درساً منفك موكيلها وردوس يكراب اس سيلتف، روان اور عدى كالمات فريس زياده بهرطوريرسان كياجاسكما ہے - خاب بم يركك بي ، جيساكر روميون في كيا تقا ، كر علم بخوم وعلم كاتنات يررسًا لي نظم مي قلميند گردیں۔ ایسی ظموں کی جگرجن کا مقصد واضح طور پرمعلوماتِ عامّہ بہم پہنچا ماہو مقا، اب نٹر نے لے ای ہے۔ نامحان شاعی بھی رفتہ رفتہ یا توصرف اخلاق درس کی شاعی کے محدود ہوکررہ کی ہے یا میرایسی شاعی تک محدود ہوگئ ہے جس كامقصدمعتنف كے سامنے يہ ہوتا ہے كہ وہ اس كے درابعرائے يڑھے دالوں کوسی خاص نقط منظر کی طرف مائل کرے۔اسی کے اس میں بڑی مذک وه عفرشال موكيا ب جي عام طوريط زك نام سيموسوم كياجاً لم جالانكم اليسيمين يه بأت مجى قابل توجهد كادامن بيرودى اوراد بى تمنخر (بركشك) کے ساتھ وابتہ ہے جن کا مقصد منیادی طور پڑسٹرا ورول لگی بیدا کرنا سے درا کرنا كي فطيس شرحوس صدى مين ان عنى مين طنز بمجمى جاتى تحيس كم ان كامقصداك چیزوں کامفی اڑا ماتھاجن کے قلات وہ مجھی کئی تھیں۔ ساتھ ساتھ ان کا ول معنی مین ما صحانه بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو محضوص سیاسی اور سَماجی نقط نظری ترغیب دلاتی تھیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے دہ متیلی طریقے بھی استعال کرتے تھے جن میں حقیقت کو تقتہ کہانے کو دویا میں جی ا كياماً التقاردي النثر البيدري بينيقر (The Hind and the Panther) اسقسم کی اہم ترین نظموں سے ایک ہے جس کا مقصدانے بڑھنے دالوں کوسطون

راغب کرنا تھاکہ سپّائی کلیسائے انگلتان کے بجائے کلیسائے دورم کے پاس ہے۔ انیسویں مہری پی شیلی شاعری کا بڑا حقد ساجی اور سیاسی اصلاحی جوش وخروش سے فوت حاصل کرتا ہے۔

جہان کہ ڈرامائی شاعری کا نعلق ہے اس کا ساجی مقصداب کے اس نہ مکا ہے جو خود اس کے سانھ مخصوص ہے۔ آج جو شاعری کھی جاتی ہے وہ زیا دہ تر تنہائی میں پڑھنے کے لئے ہوتی ہے یا بھرزیادہ سے زیادہ ایک مختصری مجبت میں با وا زِ لبند پڑھنے کے لئے ہوتی ہے۔ اس طرح اب لے دے کہ ڈرامائی شاعری رہ جاتی ہے جس کا مقصد توری طور پر ان لوگوں کی بڑی تعداد برج ہتائی اثر بیدا کرنا ہوتا ہے جوا کے خینی قصے کو اسٹیج پر دیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ درامائی شاعری اس طرح دو سرے اصنا ب شاعری سے مختلف ہوتی ہے اور چونکہ اس کے بنیادی قوا بن منصب اور مقصد کے اعتبار سے وہی ہیں جو وڈ ڈرامے کے ہیں اس کے بنیادی قوا بن منصب اور مقصد کے اعتبار سے وہی ہیں جو وڈ ڈرامے کے مناص ساجی منصب اس کے بنیادی قوا بن منصب اور مقصد کے اعتبار سے وہی ہیں جو وڈ ڈرامے کے ہیں منصب اس کے بنیادی قوا بن منصب اور مقصد کے اعتبار سے وہی ہیں جو وڈ ڈرامے کے مناص ساجی منصب کیا ہیں فی الوقت میر سے موضوع سے خارج ہے۔

ابجہال کک فلسفیان شاعری کے فاص منصب کا تعلق ہے تواسے کھیے

کے لئے ضروری ہے کہ درآ تفصیل کے ساتھ تجزیہ کیاجائے اور تاریخی اعتبارسے اس

پرروشن ڈالی جائے میراخیال ہے کہ میں نے اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ ہر نوع

کی شاعری کا فاص منصب سی دوسر سے منصب کے ساتھ وا بہتہ ہے شاعری کی کا فی
قسموں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ڈورا ائی شاعری کا منصب ڈرامہ کے ساتھ وا بستہ

ہے معلومات بہم بہنچ نے والی ناصحانہ شاعری کا منصب اس کے نفری فیمون کے فیب

کے ساتھ وا بستہ ہے فلسفیانہ ، فرجی سیاسی اخلاقی ناصحانہ شاعری کا منصب فیک منصب فیرسکتا ہے کہ ہم سیاست واخلاقیات کے منصب کے ساتھ وا ابستہ ہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ ہم

اس قسم کی شاعری کے منصوبوں پر توغور کرنس کین شاعری کے صل منصب کا سوال بھر بھی وہ پی کا دہیں سے کیونکہ بیساری جزی عمر کی کیسانونٹریں سیان کی جاسکتی ہیں۔ اس بحث كوآكے برصانے سے يہلے ميں برجا بتا ہوں كم ايك اعراض كاجواب مي امجى ديتا چلوں جورياں كياجا سكتاہ يعض اوفات لوك باكلىيى شاعرى كوص كيا اے كوتى مقصد م والب نسك وسنبك نظرس وكيف مي مثال كے طور يراليس شاعى جبي شاع کسی ساجی، اخلاقی، سیاسی یامذ مبی نظریه کی تبلیغ کرر با مورایسے میں وہ لوگ یہ با كيني يمي النهيس كرتے كداليي شاءى شاءى مى نهيى رتبى اگروه السي خضوص نظريات كا اظهاد كردسى سے جوانهيں البسند بي برخلات اس كے كھ لوگ ايسے بس جن كاخب السے کرایسی شاعری شاعری ہوتی ہے کیؤ کم اس میں ایک ایسے نقط نظر کا اظہار ہوتا ہے جےوہ پسند کرتے ہیں میں بہاں یہ نبنا ناچا ہتا ہوں کہ بہ سوال کہ آیا شاعرا پنی شاعری كوكسى سُماجى روتيے كى تبليغ يامخالفت كے لية استعمال كرد إسے بدات ودا تنااہم نہیں ہے میکن ہے جب شاع کسی خاص لمحہ کے مقبول رویتے کواپنی شاع ی بیٹیں كردا بونوايسي يساس كى خراب شاعى كمى عارضى طورى مقبول بوجائے يبكر جقيقى شاع ی کامعیاریہ ہے کہ وہ کسی رویتے کی عام مقبولیت کے بدلنے کے بعب ربھی زندہ رہتی ہے بلکہ بہاں مک ہوناہے کجب اس مستلم بیسی کو ذرہ برابر بھی دمیسی ناسے جس برشاع نے برچوش طریقہ پراپنی شاعری کی بنیا درکھی تھی ، اس وقت بھی اسکی شاعری یس وہی آوانائی اوروہی ماز کی برفرار مہی ہے۔ کک ریش سے ک نظم آج بھی عظیم شاعری ہے حالانکہ طبیعیات اور بخوم کے وہ تصوّرات جواس نظمیں بیش کئے گئے ہیں اب بالکل غلط ثابت ہو کر کہ ل گئے ہیں۔ اس طرح ڈراکٹرن کی شاعری کو مثال کے طور ریمبنی کیا جاسکتاہے حالانکہ سنر ہویں صدی کے سیاسی اختلافات اور تنازعا سے اب ہیں کوئی الحبی نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل سے جب عہد ماضی کی کوئی

#### شاءى كاسماجى منصب

عظیم نظم میں اب بھی اسطرح مترن بہم بہنچاتے حالا کدنفن صفحون کے اعتبار سے اب اسے نٹریں کہیں بہر طور بربینی کیا جاسکتا ہے۔

اباگرہیں شاعری کے بنیادی ساجی منصب کو تلاش کرنا ہے نوضروری ہے کہ
پہلے اس کے زیادہ کو اضح منصبوں پرنظر الیس ۔ دہ منصب جبہیں شاعری ہیں ہیں بہتے
پہلے اس کے زیادہ کو اضح منصبوں پرنظر الیس ۔ دہ منصب جس کے بالے ہیں ہم لیے
پیش نظر رکھنا چا ہیے بیراخیال ہے کہ شاعری کا پہلا منصب جس کے بالے ہیں ہم لیے
کے ساتھ کہ سکتے ہیں بہ ہے کہ دہ مسترت بہم بہنچا ہے ۔ اگر آپ جھ سے بیسوال پوھییں
کہ یدمسرت کس قسم کی ہوگی نواس کا جواب میرے پاسس صرف یہ ہے کہ اسی قسم کی مسترت جو شاعری ہم بہنچا تی رہی ہے ۔ اس جواب کی وج بہ ہے کہ اسی قسم کی مسترت کو فاتو دہ ہمیں جالیات اور آرٹ کی ما ہمیت کے عام مسللہ کی طرف
اور جواب دیا جائے گا تو دہ ہمیں جالیات اور آرٹ کی ما ہمیت کے عام مسللہ کی طرف

یس بھتا ہوں کہ اس پرسب کواتفاق ہوگا کہ ہرا بھیا شاع ، خواہ غیلم شاع ہویا نہ ہو، ہیں مسترت کے ماسوا کھا وربھی د تیاہے ۔ کیونکہ اگر شاع ی کا کام صرف مسترت بہم بہنچا ناہی ہوتا تو بیر مسترت بہت اعلیٰ درجہ کی مسترت نہ ہوتی کسی خاص ارا دے کے سواجو شاع ی ہیں موجو د ہوا ورجس کی مثالیں مختلف قبیم کی شاع ی کے حوالوں سے ہیں او پر فیے جبکا ہوں ، شاع ی میں ہمیشہ کہی نہ کہی نئے تجربے کا ابلاغ ہو لہنے باچر کوئی مانوس تجربے کا ابلاغ ہو لہنے باچر کوئی مانوس تجربے کا ابلاغ ہو لہنے باچر کوئی مانوس تجربے کا افہا رہو تا ہوں کے ساتھ بیش ہواہے یا بھر کہی ایسی چریکا افہا رہو تا ہوں کے ساتھ بیش ہوا ہے یا بھر کری ایسی جربی کا افہا رہو تا ہوں کے ساتھ بین ہوا ہے یا بھر کری ایسی جربی کا افہا رہو تا ہوں کے ساتھ بین ہوا ہے یا ہما ہے ادراک کولطافت جس کا ہم نے بیر ہو ہما ہے اس انفاظ نہیں تھے۔ ایک ایسا تجربہ جہا ہے اس فعمون کا تعلق نہ تو شاع ی کے اس انفادی فائڈ ہے بی سے ہے اور نہ اس کا تعلق کہی انفوادی مسترت کی نوعیت سے ہے میراخیال ہے کہم سب مسترت کی ان دونوں تہوں سے وافق نہیں جوشاع ی بی ہمیں ہیں ہیں ہم سب مسترت کی ان دونوں تہوں سے وافق نہیں جوشاع ی بی ہمیلی ہیں۔

#### شاع ي كاسماجي منصب

سانف ساتھ،مسترت کے ماسوا، ہم اس فرق کوبھی محسوس کرنے ہیں جوشاعری ہاری زندگی میں بیداکرتی ہے۔ ان دونوں تا ترات کو بیدا کتے بغیر شاعری شاعری نہیں رہنی - ہماس بات کونومان لیں گے سکین سانھ ساتھ کسی لیسے میلو کونظرانداز کر مٹھیا کے جواجناعی طور برشاع ی اوسے ساج کے سامنے لاتی ہے۔ بین اس بات کو دسیع تر معنی بن انتعال کرر ا بدو کیونکرمیراخیال ہے کہ ہر فوم کے یاسلین شاعی ہونی جلہتے اور یہ شاعری نرصرف ان لوگوں کے لئے ہوجواس سے لطف اندوز ہوسکتے ہی ، کیونکہ ایسے لوگ دومری زبا اوں کوسیکھ کران کی شاعری سے تطف اندوز ہوسکتے ہیں۔ بلکہ اسی شاعری حس کا اتر بحیثیت مجموعی سالیے معاشرے پر بڑسکے۔ اس بات كامطلب يه موكاكه أس كااثران لوكون يرسى يرب كاجوشاعرى سے لطف اندور بہیں ہوتے۔ میں اس میں ان لوگوں کو تھی شامل کرتا ہوں جواپنے قومی شاع وں کے امون کے سے بھی نا واقف ہوتے ہی اور نہی اس مقالہ کا اس موضوع ہے۔ ہمارامشاہرہ ہے کہ شاعری اس اعتبار سے دوسرے فنون سے مختلف فن ہے كبونكاس كى قدر وقيمت شاعركى اين توم اور زبان كے ليے ہوتى ہے اور اسكى يا بت كسى دوسرى فوم يازمان كے ليے نہيں موتى - بربات درست سے كرموسيقى اورمعتورى بھی اپنے ا ذرمقامی اورسلی خصوصیات رکھتی ہیں لیکن ان فنون کو سمحفے اورسراہے كى مشكلات دوسرى فوم كے افراد كے لئے نسبت كم ہوتى ہى - برخلاف اس كے یه بھی درست ہے کرنٹری تحریریں تھی اپنی ہی زبان میں اہمیت رکھتی ہی اور یہ اہمیت ترجمه بن ضائع ہوجاتی ہے لیکن ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ناول کا ترجمہ بر صفى وقت مم س كى اس الهميت كوبهت كم ضائع كرتيم بيكي كسى نظم كا ترجير مي صفى و قت بهم اس ابهیت اور قدر وقعمیت کوٹری حد تک گنوا فیقتے ہی ا ورجها ل ککسی تنقل تحريكا تعلق سے بم ترجي بن تقريبًا كھ كھى ضائع نہيں كرتے اورسارى بات جوں كى وق

#### شاوى كاسماجى منصب

دوسری زبان بین منتقل موجات ہے۔ اب رہی یہ بات کہ شاعری نتر کے مفالمین کہیں زیادہ مفامی رنگ رکھتی ہے نواس کا اندازہ پورپ کی زبانوں کی ناریخ سے كياما سكتا ہے - ازمنة وسطى سے لے كركئ سوسال ك لاطيني زبان فلسف، دينيات اورسائنس كى زبان رسى محن خلف قومون مين اينى زبان كوا دبي طورير استعمال کرنے کی تحرکی شاعری سے شروع ہوئی ا در یہ بات بالکل فطری معملوم موگی اگر مهراس بات کوسمچه لیس که شاعری کا کام نیبا دی طور میراحساس ا ورجز ربرکا اظهاله مول ہے اور بیکه احساس وجذب مخصوص ہوتا ہے سکن اس کے برخلاف رخیال عام منوا ہے کری غیرز مان میں سوخیا بخفا بداس زمان میں محسوس کرنے کے نسبتاً اسان ہے اس لئے کوئی فن مجفا بدمشاءی کے اتنی شدّت کے ساتھ قومی تصوصیات کا حامل نہیں ہوا کسی قرمے اس کی زمان چینی جاسکتی ہے! سے دمایا اور کیلاجاسکتا ہے اور مدرسوں میں کوئی دوسری زبان بالجرمسلط کی جاسکتی ہے نیکن ناوقعے کراس فوکم كونتى زبان ميں محسوس كرنا نه سركھا ياجائے أس وقت كك يراني زبان كى بنے كنى نهيں كى چاسکتی اور بیزرمان شاعری کے دربعبر حجواحیاس کاذریکا الباہے ۔ دوبارہ طاہر ہونے لگے گی ۔ ہیں نے اتھی اتھی ونئی زبان میں محسوس کرنے کا ذکر کیاہے۔ اس سے میرا منشار نی زبان می عرف احساسات کے اظہار سے ہی ہیں ہے بکراس سے ہیں زاده مے -ایک حیال جسی دوسری زبان بن داکیا گیاہے علاق می خیال ہماری انی زبان ہیں اداکیاجا سکتا ہو سکن جہاں تک احساس یا حذر ہر کا نعلق ہے وہ اسی زمان کے سأته مخسوص موتامي اوركري دوسرى زبان بب اس طوريرا دانهبس كياجاسكتا كمازكم كسى ابك بيروني زبان كواجى طرح سيكصنے كاسبب بير ہوتا ہے كہميں ايك سم كى ممنى شفیدن کی فرورت برتی ہے اوراین زبان کے عُلادہ کسی دوسری برونی زبان کونہ سیکھنے کا ج بر ہے کہ میں سے زیا دہ زمخلف شخص نبنانہیں چاہتے۔ ایک برترزبان کوسٹ ذہی

حمة كياجا سكتام جب تك كه ان لوكون كابئ فلع قمع نه كرديا جاتے جواس زبان كو بولت ہیں بجب ایک ربان دوسری زبان سے سبقت نے جانے لگی سے نرعام طور يراس كى ايك وجريه مح تى به وه زبان ايسے فوائد اينے اندر ركھنى ہے جواسے اسكے بڑھاتے ہیں اورجونہ صرف اپنے اور غیر مہذب زبان کے درمیان براعتبارفکر وسعت ور لطافت افهادا متياز ركفتي ہے بلكا حساس كے اعتبار سے بھى بلند درج ركھتى ہے۔ اسطح جذبه اوراحساس كسى قوم كى مُشترك زبان مين ببنرس طوريرظا برموت ہیں ۔۔۔ ایسی زبان جو تمام جاعتوں اور طبقوں میں مشترک ہوتی ہے ، اس زبان كادها بخ، آبنك كادرآوار ، محادرة زبان اس قوم كي شخصيت كا اظهاركرتي بي جواس زبان کوبولت سے یجب میں یہ بات کہنا ہوں گرنز کے بجائے شاعری میں جزرہ احماس كا اظهار بوائد بنواس سے مرانستار بنهبي ہے كه شاعرى ميكى دينى عنى ياضمون كى ضرورت بني بي ہوتی پاید کرکترشاعری کی بنسبت بڑی شاعری میل تھم کے معنی کنجائن کم ہوتی ہے لیکن اس وصوع براورتحقیق کرنے کمعنی یہ ونکے کرمی اپنے فوری مفصدے دورم طبحاؤں گا۔ اس لےسب كويهان تفق سمهكرين اسبات كوتسلم كئ بتبابول كرم رقوم اليفي ميت ربي حساسا کا شعوری اظہارا بنی تربان کی نشاع ی میں کرتی ہے اورکسی دوسر ہے نن یا دوسری زبالوں کی شاعری میں اسے بیچیز نہیں لمتی میکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیقی شاءی صرف احساسات مک ہی محدود ہوتی ہے کرجنہیں سرخص میجان اور سجوسکتا ہے۔ ہیں چا ہیئے کرسم شاعری کو صرف مقبول شاعری مک محدود مذکریں۔ یہ بات کا فی ہے کہ تجان توم میں زیادہ لطیف اور مہلووار لوگوں کے احساسات اوریادہ سیدھے سادے اور نامختر الوكوں كے احساسات كے درميان مشترك قدر ہوتى ہے اور بيمشترك فدران كے اپنے معياركے ان لوگول مين بہيں يائى جانى جوكونى اوردومرى زبان بولے بى رجب كوئى تېزىب صحت مندہوتی ہے توبڑے شاع کے باس اپنے ہم وطنوں کیلتے تعلم کی ہرسطے رہ کہنے کے

مے کھے نہ کھے حردر مؤناہے۔

ہم کہ سکتے ہیں کہ شاع کے ربجینیت شاع) فرائص قوم سے بالواسطہ وتے ہیں۔ اس کابراه راست فرص تواس کی این زبان سے ہو اسے ۔۔۔ ایک تویر کر دہ اسے محفوظ رکھے ، دوسرے بیکراسے آ کے بڑھائے اور نرتی دے ۔ اس بات کے افہایسے كردوسر الوكركيا محسوس كريسيس ده انهين زياده باشعور سباكران كے احساسات كوبرتساجاً ہے ادرانہیں ان احساسات سے جودہ بہلے سے محسوس کرمے ہیں 'اورزیا دہ باخر کردیتا ہے اوراسطے انہدیل کی اپنی ذات سے بھی زیادہ باخر کردننا ہے کی صرف بہی مہیں ہے کہ وہ دوسروں مقابے میں زیا دہ باشعوشخص ہو تاہے۔وہ انفرادی طور ریددوسرے لوگوں حتیٰ کہ دوسرے شاع وں سے بھی مختلف ہو آہے اور شعوری طور پر اپنے پڑھنے والوں کوان احساسات سے روشناس کرا دنیاہے جواس سے پہلے ان کے تجربے بین بہب آئے تھے یہی وہ فرق ہے جوا کی سُنکی یا یا گل اور حقیقی شاع میں موتاہے۔ اوّل الذکر کے پاس ایسے احساسا موسكتے ہں جو یا لکل اچھوتے ہوں لیکن جن میں کوئی دوسرا تنر کیے نہیں ہوسکتا اوراس لئے بے کارہی مِوخرالذ کرا دراک واحساس کی ٹی شکلیں ٹلاش کرتا ہے جن ہیں دوسرے بھی تمریک ہوسکتے ہی اوران کے اظہارسے وہ اپن زبان کونز تی دنیا ہے۔ اسے مالا مال کرا ہے اوراس کے ذخائر میں اضافہ کر تاہے۔

ایک توم اور دوسری توم کے درمیان اصاس کے اس بھرمسوس فرق کوواضع کونے

کے سلسلے میں بین نے بہت کچھ کہا ہے اور بیں نے اس فرق کو بھی واضح کرنے کا کوشش کی

ہے جوان مختلف زبانوں میں ہوتا ہے اور جس کی مددسے وہ نشو و نمایا تی اور جرا کیڑنی ہے۔
میکن صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ مختلف مقامات پر دنیا کا تجربہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں

بلکہ وہ مختلف زمانوں میں مختلف قسم کے تجربے سے دوجیار ہوتے ہیں۔ نی الحقیقت ہال

سنعور وا دراک میسے جسے ہما سے گردومیش کی دنیا برلتی جاتی ہے، خود بھی براتار شاہے۔

مَنْلُا اَبِهِ السَّعُورُوادُراک وہ ہمیں ہے جوچنیوں یا ہندوں کا تھا بلکہ وہ اب ویسائی ہمیں ہے جیسائی سوستال قبل ہما ہے آبا ، واحبداد کا تھا۔ یہ دیستا بھی ہمیں ہے جیسا ہمائے این باپ واوا کا تھا بلکہ ہم خود بھی وہ شخص نہیں ہیں جو ایک ستال پہلے تھے۔ یہ بات توخروا ضح ہے لیکن جو بات واضح نہیں ہے یہ ہم کہ ہم خود کہنا بند نہیں کر سکتے پیشیر تعیلی ما فتہ لوگ ابنی زبان کے غیلم مستقوں پر ہواہ اہموں نے ان کو پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو ، ایک قسم کا فحر کرتے ہیں ، یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے وہ اپنے ملک کے دو سرے امتیاز ات پر فحر کرتے ہیں ۔ ان صقوں ہیں سے چیدا کے ایسے بھی ہوتے ہیں جواتے اہم ہوجانے ہیں کہ کبھی کہما ران کا حوالہ سیاسی تقریروں ہیں بھی آجا نا ہے کہی ۔ ہیں جواتے اہم ہوجانے ہیں کہ کبھی کھون اتنا ہی کا نی نہیں ہے۔ یہ خروری ہے کہ ان سکے ہیں جواتے کا کہ ان کا کلچرز وال پزیر ہونے لئے گا اور شا یکسی توی نرکھی جی جذب ہوکر

ایک اوربات یہ ہے کہ اگر سالیے زوائے کا دندہ ادب ہمیں ہوگا توہم افسی کے ادب سے بھی سبکار ہوکررہ جائیں گے بجب تک ہم اس نسلسل کور قرار نرکویں گا ماضی کا ہمارا ادب بھی ہم سے دور سے دور تر ہوتا چلا جائے گا ادر بہاں تک کہ وہ ہما رہے لئے آتنا ہی اجبی ہوجائے گا جناکتی جرفوم کا ادب وجراس کی یہ ہے کہ ہماری زبان سل کے آتنا ہی اجبی ہوجائے گا جناکتی جرفوم کا ادب وجراس کی یہ ہے کہ ہماری زبان سل یہ تردی تر بہا ہوں ہوجائے گا جناکتی جرفوم کا ادب وجراس کی یہ ہے کہ ہماری زبان سل یہ تردی تربی ہوجائے گا جناکتی جرفوم کی برلتا رہا ہے ۔ ہما را ماحول قدم می ما دی تندیلیوں کے دباق کے ساتھ برتنا رہنا ہے اور تا وقت کہ اس جیندا دمی ایسے نہوں جو اپنے غیر معمولی اور تا وقت کی صلاحیت رکھتے معمولی اوراک وشعور کو اپنے عیر معمولی فدرت الفاظ کے درلیم جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں نوایسے میں نہ صرف ہماری اظہاری صلاحیت بلکنا پختہ سے تا پختہ جذبات کو فسوس کرنے کی صلاحیت ہوجائے گی۔

يه مات كي زياده ابميّت نهيس ركهتي كركسي شماع كے اپنے مرّصے يا سفنے والے نياده ہیں ماکم - جوجیز اہمیت رکھتی ہے وہ سے کہ اس کے سامعین کی کم از کم مختصر فعاد ہرنسل اور ہرز لمنے میں موجودرمنی جاستے ۔ تاہم جو کھی سے کہا ہے اس سے معلاب نكلتا ہے ككسى شاع كى الميت اس كے اپنے زمانے كے لئے ہوتى ہے بايكم موم سعارى اہمیت ہمارے لئے ختم ہوجاتی ہے اگرہمارے پاس ساتھ ساتھ زندہ شعرار بھی موجود زمود میں اپنی پہلی بات پر فاص طور سے زور دے کر میے کہنا چا ہتا ہوں کا اگر کوئی شاع بہت بزی کے ساتھا بنے سامعین کی کیرتعدا دیدا کرایتا ہے تور مان بھی بران جود مشکوک حالات ك طرف اشاره كرتى ہے كيونكر ميں اس بات سے يہ فدشہ بدوا موفى لگما ہے كروه كوئى نى چز بین نہیں کرر باسے بلکہ وہ لوگوں کو وسی سے رہاہے س کے دہ عا دی ہیں ا در انہیں ایسے میں ہی جزل رہی ہے جوانہیں تھیلی نسل کے شاعروں سے لمتی رہی ہے لیکن یہ مات بھی اہم ہے کہ شاع کے اس کے اپنے زمانے میں بھی حیج قسم کے تقور سے بہت سامیمن مزدرہونے چاہئیں ایسے لوکوں کا مخقرسًا ہراول دُسته ضروری ہے کہ وشاعی کے دلدا ده موں ، جو آزا واندرلیتے بھی رکھنے ہوں اوراینے زمانے سے کھے تھوڑ سے بہت آگے بھی ہوں یا پھران میں نمتے بن اور نگررت کو تیزی کے ساتھ جذب کرنے کی صلاحت ہو کیلیم کی نستووٹما کے عنی پہنیں ہیں کہ سر تخص کو محا ذیر لاکر کھٹا کردیا جائے۔ یہ یا ایک ابسی ہی آ موكى جيسے بترخص كوقدم الكر حليے كے لئے تياركيا جائے۔اس كےمعنى يربوت كمرددر یں جنرا سے برکر مدہ لوگ صرور مونے جا متیں جن کے ساتھ بڑھنے والوں کی وہ مفوص ا ورسركم جاعت موج زين طوريراك أ دهنسل سے زياده يحي نم بورا دراك وشعور ک وہ تبرطیاں اور ترقیاں جربیلے صرف حید لوگوں کے ہان ظاہر جوتی ہی خود بخود رفتہ رفتہ زبان میں رس ب جاتی میں اور محرال کے زیرا تر دوسروں کے ہاں مجی نظرآنے لگتی ہیں۔ ا در کھر تبزی کے ساتھ مقبول منفن کے ہاں آجاتی ہیں جب سے تبریاں اچھی طسرح

# شاءى كاسماجي منصب

جم جاتی ہی تو کھرا کے اور نے راسے کی فرورت پڑنے نگی ہے مربیر آل یہ کرند مھتنوں کے ہاتھوں ہی مردہ معتنفین زندہ رہتے ہی شیکیر طبیعے شاع نے انگرین زبان کوٹند کے ساتھ متا ترکیا ہے اور بیا ترصرف اس کے نوراً لعدی نسل کے شعراء کے ذریعے ہی ہمیں کپیلا ہے کیون کو عظیم ترین شعرائے ہال لیے بہلو ہوتے ہیں جونوراً ساخے نہیں اسے نہیں کے ماتو کو متا ترکر کے وہ زندہ زبان کوسلسل متا ترکرتے اور مندیوں بعد دو مر بے شعراء کو متا ترکر کے وہ زندہ زبان کوسلسل متا ترکرتے دہ جہیں اگر صفی انگریزی زبان کے شاع کو یہ سیکھنا ہے کہ وہ این نوائے میں ففلوں کو کھیے استعمال کرنے تواس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کا کہرائی کے ساتھ مطالعہ کو یہ جہنوں نے اپنے زبانے میں لفظوں کو بہترین طریقے پر ستعمال کیا تھا اور زبان کو کیسے جہنوں نے اپنے ذبانے میں لفظوں کو بہترین طریقے پر ستعمال کیا تھا اور زبان کو یہ لکل نیا بنا دیا تھا۔

#### شاءى كاسماجى منصب

شاعری سے منا تر ہونے ہیں اوران کے ہاں جی جوشاعری سے دورکا واسطہ بھی نہیں رکھتے یہ اثر نظر آئے گا۔ کم اذکراس وقت توآپ کو برا تر ضرور نظر آئے گا اگر قوی کلجر تر ندہ اورصحت مندسے کیونکہ ایک صحت مندسکا جی ہر حصتہ کا دو مرے حصے پر سلسل باہمی تر اورصحت مندسکا و در مرے حصے پر سلسل باہمی تر اور تاریخ اور میں وہ چیز ہے جیے میں ویچ ترین معنی میں شاعری کے ساجی منصر کا امری تا موں اور جو اپنی رفعت، نا وقتی این ساسب کے مطابق ساری قوم کی گفتگو اور شعور و اور کا کومتا ترکن رہتی ہے۔

آب كوينهي سوخيا عامية كرمرا مطلب يسم كرده زبان جهم بولت بي استحصو کے ساتھ ہما سے شعرا متعین کرتے ہی کلچ کا ڈھا پخداس سے کہیں زیا دہ دیسع ، پہلودار اور سجیده چرنے۔ بربات بھی حقیقتًا اپنی جگہ درست ہے کہ ماری شاعری کی خوبی اس بات برمبنى مے كراس زبان كے بولنے والے اسے كس طور يرستعمال كرتے بي كيونكرا بك شاع کے لئے صروری ہے کہ وہ اپنی زبان کوموا دے طور ریاس طرح استعمال کر ہے ب طرح وہ اس کے اردگر دلولی ماتی ہے۔ اگروہ بن سنور رہی تواسے س مائدہ سنچ گااگر وہ زوال نیریہوری ہے تواسے اس کا بہترے بہتر استعمال کرناچاہئے۔شاعری کسی زبان کی خوبصور نی کوای مرک محفوظ کرسکتی ہے۔نه صرف محفوظ کرسکتی سے بلکدوبارہ اصلی حالت پروایس لاسکتی ہے اسے دوبارہ ترتی فینے اورنسٹوونما یانے میں مددے سكتى ہے۔ اسے زیادہ سے بیدہ حالات میں البندوار نع اورموزوں ترین الماركا ذراعیہ بناسكتى ہے اور مديدزندكى كے بدلتے ہوئے مقاصد كے لية اسے درلية إظهاركا اہل بناسكتي ہے اور بيعل بالكل اسطح موتلہ حبطح غيرسيده زانے بين مواتھا يسكن شاعری کا انحصار را سرارساجی شخفیدت کے اور و مرے عنصر کی جسے ہم کلیر کے نام سے موسوم كرتے ہي بہت سے ابسے حالات وعوائل يرموتا ہے جوخو داس كے قابو سے باہر ہوتے ہیں ۔

يه بات بھے زیارہ عام تسم کے منی خیالات کی طرف نے جاتی ہے -اس بات کے سلسلے بن اب کسین نے سارار ورشاع ی کے قومی اورمقامی منصب پر دیا ہے اوراب ای مشروط كردنياجا بتنابهون بين آپ يرميا نزنهيين جھوڙنا چا بننا كه شاعرى كامنصب ا کے قوم کو دوسری قوم سے الگ کرنا ہے۔ کیونکریں یہ بات تسبیم مہیں کر تاکہ پوری۔ کی مختلف توموں کے کلیجرا یک دوسرے سے علیادہ رہ کرسیل میول سکتے ہیں ۔ بلاشہای يس ايسى اعلى تهذيبيس ملنى من حبنول في عظيم فن فلسفرا ورا دب بيداكياب اور جہوں نے الگ تھلک رہ کرنشو ونمایا نہے۔ اس بارے میں میں کو بقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا کیونکہ مکن ہے کہ ان میں سے مہت سی نہذییبی ایسی ہوں جو با دی انظر یس توالگ تصلک نظراً تی مولیکن درمل الگ تصلک نه مهوں ـ یورپ کی تایخ میں یہ بات نہیں ہے تی کر قدیم اونان تھر کا مرمون متت ہے اور تھوڑا بہت ایشانی ملکوں کا۔ یونانی ریاستوں کے باہمی تعلقات میں ہمیں ان کی مختلف بولیوں اور مختلف اواب خصائل کے باوجود، اہمی اٹرنظرا آہے۔ یہ اٹر بالکل وبسیاہی ہے جبیبا یوریے ایک ملک کا دوسرے رملک) پرنظرا آ ہے۔سکن بوری کے ادب کی تاریخ سے بہ بات ظام برنہیں ہونی کہ وہ ایک دوسرے کے انزسے آزا درہے ہی بلکہ چیس موا ، و المين سلسل لين ين كاسلسل عادى ما سع اورم اكي ني اين يارى آنے يروقت ا فوقماً أبرونی الرات سے نئی فوت اور توا مائی حصل کی ہے کلیجرکے معاملہ مجھن حبر دباؤیا استبداد كام نهيں جلتا كى كلچركے زندة حاويه مونے كاراز دومرے كلچروں كے ساتھ ا بلاغ يس مضمرم يكن اكر بورب كى وحدث كے اندر كلچروں كى عليخد كى ايك خطرف مے نو بالكل اسى طرح ان كليحرول كى مكمل وحدت بھى ايك خطره ہے جوان بيس كميسا نيت بداکردے کی تنوع بھی اسی قدر ضروری ہے جتنا خود انحاد ضروری ہے۔مثال کے طور پر چند محدود مفاصد کے بیش نظرا کی عالمگیر لنگوا فریز کا کے سلسلے میں اس پر انو

(Esperanto) يا سبيك انكلش (Basic English) كانام بياجانا بهاور بهت کچهاس کی موافقت میں کہا جا آ اے لیکن اگر یہ فرض مجی کرلیں کرساری دنیا کی تورو کے درمیان ابراغ کا ذریعہ مصنوعی زبان موجائے توبیات برات خودکس فرا ہے دھب ا وربُح كى موكى ليسيمين عالبًا ينوم وسكتا ہے كه كي معاملات مي توزيان لينے مقاصد كوبورا كرك ليكن باقى اورمعالمات بين ابلاغ كالكمل فقدان بوجائے كا۔ شاعرى ان سبجيروں کے لئے ایک مل یا در إن کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو صرف ایک زبان میں ادا کی جاسکتی ہی ادر ا قابل ترجم موتی میں۔ ایک فوم کا دوسری قوم کے ساتھ دروحانی ابلاغ ان افراد کے نغر کان نهيس مع منبول نے کم از کم الي عيرزمان كوسيكھنے كى زحمت بھى اٹھائى ہے اور جو كم وبيش اس قابل موتے میں کہ وہ کسی عمرز بان میں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان میں محسوس کرسکتے ہیں اِسطرح اگر کوئی شخص دوسری قوم کو مجھنا چاہے تواس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قوم کے اُن ا فرا دکوبھی مجھنے کی کوشش کرمے بنہوں نے خودانی زبان کوسیکھنے کی زحمت بھی گوارا کی ہے۔ ضمناً میں یہ بات بھی عض کرا چلوں کر کسی دوسری فوم کی شیاع ی کامطالد فیاص فوریر مفید میزناہے میں یہ کہ حیکا موں کم زبان کی شاعری کی اپنی خصوصیات موتی ہے جنہیں صرف بل زبان می جھ سکتے ہیں لیکن اس بات کا ایک سخ ا در کھی ہے یمیں فے تعفل وقات کسی اس بان كوير هي وفت جي مبهت الحيى طرح نهيں جانما تھامحسوس كباہے كرميل س كے نزيارہ كوا وقت مک نہیں سمجھ سکاجب مک میں نےاسے سکول کے مرزس کے معیا رکے مطابق نہیں راعا۔ مرامطلب یے کراہے مجھنے کے لئے پہلے مجھے ہرلفظ کے معنی کے بائے یو بقین کرنا بڑا اس کے صرف ذکوکوسمجھنا بڑا بھیکہیں جاکیں اس ٹریایہ ہوا مگریزی میں مجھ سکا لیکن بعض ا و قات میں نے محسوس كباب كدشاع ي كركمي حق كوير يقت وقت جس كاين زجر فهي كرسكما تقاا ورجس س مرب لئے بہت سے شکل اور نامانوس الفاظ بھی موجود تھے اورایسے جلے بھی موجود تھے جن کا مطالب ينهي يم سكتا تعام مح كسي السير واضع ورى خيال بابانركا احساس موابو زمرف جيوًا تعامر

اکریزی میں جوکچے ہے اس سے مختلف تھا اس ہی مجھے ایک ایسی چیز نظراً نی جے ہی افظوں میں ہو بیان نہیں کرسکتا اسیسی تاہم ہی نے محسوس کیا کہ ہیں بھے گیا ہوں اور حب ہیں نے اس زبان کو بہتر طور پرسیکے کراس صدکو بھر پڑھا تو ہیں نے دکھا کہ میرایہ تا ترفزیب نہیں بھا۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھے جے پس نے غلط ہنی ہیں شاعری مان لیا تھا بلکہ وہ حقیقتاً اس میں موجود تھی ۔ شاعری کا معالما بیا ہو ما ہے کو اس کے ذرائع آ ہے بھی کہ جارد و مرے ملک بیں فیریا یسپورٹ بنولتے اور کرٹ فرید ہے دنہ ل

مختلف زبانون کی ملتے جلتے کی کے مالک کے سنتے کا سوال پوروپ کی ماد کرتے الذا کی اسساسوال ہے جس کی طرف ہم شایخ پرمتوقع طور پر شام کی کے ساجی شعب کی تحقیق و تبجو کرتے کرتے ہوئے ہیں رکھتا پہلے آتے ہیں بیں اس بات کو آگے بڑھا کر فالد فالد فالد سیاسی سوالات کی طرف آنے کا ادادہ نہیں رکھتا میکن میری اتن آرز د فرول ہے کہ دہ لوگ جو سیاسی مسائل بڑھور کرتے ہیں ان کو جا ہے کہ کھی کھی ان حاد دیں میں دفیار ہوجا یا کریں جن بر میں نے اس مقالے میں اظہار ضیال کیا ہے کیو کر ایسا کرتے سے ان سائل بیں دجن کے ماذی بہوکا تعلق سیاست سے ہے کہ دوحانی بہلو بھی درآئے کا جہاں کہ میری بات کا بعد آئی ہو کہ اور جو ہمیشہ معقول اور مرمل نظر نہیں آتے لیکن جنہیں قال آسیا کہ کرلیتی ہے ۔ باسی جزیں ہوتی ہیں اور جو ہمیشہ معقول اور مرمل نظر نہیں آتے لیکن جنہیں قال آسیا کہ کرلیتی ہے ۔ باسی جزیں ہوتی ہیں جن کی ختوا فاعدہ منصوب بندی کی جا سکتی ہے اور ندا نہیں سی ضابط میں لایا جا سکتا ہے اس کی مثال بالکل اسی ہے جسے ہوا، بارش اور موسم کو ہم می نظم د ضبط اور فاعد سے منصوب کے تحت اپنے فیضے من نہیں کرسکتے ۔

اب آخرکاریں اس بات کونسیلم کرلینے میں حق بجا ب ہوں کہ شاع کی زبان بولنے والے سارکے لوگوں کے لئے شاع کی کا ایک سماجی منصب بھی ہؤنا ہے خواہ وہ لوگ خود شاع کے وجود سے دا تعت ہوں یا نہوں اس بات سے بنینی بخت ہے کہ یہ بات یوروپ کی ہر قوم کے لئے اہم ہے کہ وہ نشاع ی کے سلسلے کو حاری کھے ہیں نارو یجین شاع ی کے سلسلے کو حاری کھے ہیں نارو یجین شاع ی نہیں بڑھ سکتا لیکن اگر مجھ سے برکہا جا

#### شاءى كاسماجى منصب

ک نارویجین زبان میں اب شاع تخلیق نہیں ہورہی ہے تومیں اسے ایک خطرہ بھے کرچوکٹا ہوجا دلگا اورمیرایئوکناین فیاضانه مرردی سے زیادہ اہمیت کا حارل موگاییں تواسے ایک ایس ماری كى علامت يمجعول كاجورفية رفية غالبًا سايے بوروب مي هيل جانے كى اور بيرا كي ايسے زوال كى ابتدام موكى حس كامطلب يموكاكم رحكه لوك تهذي جذبات كافهارى قوت سے محدوم موتے جانیں گے اور الآخر محسوس کرنے کی صلاحت سے بھی محروم ہوکررہ جابیں گے۔ یہ بات واقعتارونیا ہوسکتی ہے۔ نم می عقدے کے زوال کے بارے میں توسر حکہ بہت کھ کہا کیا ہے لیکن کی نے مذہ ی ا دراک دستعور کے زوال کے بارے میں کھے نہیں کہاہے ۔جدید دُور کی بیاری بنہیں ہے کہ خدا اور انسان كے بارے بس كوتف ورات يرسے اس كا ايمان اٹھ كيا ہے جن يرسمالے آيا وَاجرا دا يان كھتے تھے۔ بلكصل بات يربع كأس دور نے خداا دربندہ كے بالے میں محسوس كرنے كى صلاحیت كوكنوا دیا ہے د ببصلاحيت مارع آباوا جدادي موجودتقي رايك يساعقيده جس يرسع آب كاايان أثه كياب ا کیالیی چنر تو فرور ہے جے آگئی عد تک مجھ سکتے ہولیکن جب ندہی احسا سات غائب موحلنے ہیں نووہ الفاظرین کی مرسے انسان نے ان احساسات کے اطہار کی جدّوجبد کی تھی لےمعنیٰ ہوجاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مزمی احساسات ہرملک اور ہردورمی مختلف ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے تماع انداحساس مختلف ہونا ہے اِحساس مرتبار متباہ خواہ عفیدہ اورنظريه وي كيول نه ب ليكي برتوانساني زندگي كي ايك لازي تمرطب و محجي اب كانون مے اس کا نام موت ہے ایسے میں رہھی مکن ہے کہ شاعری کے لئے احساسات وہ احساسات جواسيم مُوا د ك حبتيت كھتے ہي ہر حكم سے غائب ہوجائيں ليكن ہاں اس سے يہ فائدہ توضرور مو کاکر دینایں وحدت بردارتے کی وہ سہولت بردا ہوجائے گی جے کے لوگ مرت وحدت كى خاطراحيما سمجهة اورئيند كرتے بن +

21940

# شاعرى كى تىن آوارس

بہلی آواز توہ ہ آواز ہو ہ آواز ہے جس میں شاع خود سے بات کرتا ہے یا کسی اور سے نہیں کرتا۔ دو سری اواز اُس شاع کی ہے جو سامعین سے مخاطب ہو اُ ہے خواہ سامعین تعداد میں زیادہ ہوں یا کم تیمسری آواز اس شاع کی ہے جب دہ نظم میں بابین کرنے دلے درایا تی کر دار مسلی کردار اس شاع کی ہے جب دہ بابین کرتا ہے توریبا بین وہ نہیں ہوتیں جو وہ خودے خاطب کی کوٹ ش کرتا ہے اِلے بیں جب وہ بابین کرتا ہے جوا کی خوالی کردار دو سرے خیالی کردار دو سرے خیالی کردار سے مخاطب ہوتے وہ فود کہ رسکتا ہے بہلی اور دو سری آواز کا فرق ۔ یعنی اس شاع کے درمیان جو خود سے بابین کرتا ہے اور وہ شاع جو دو سروں سے خطاب کرتا ہے ۔ ہیں شعری ابلاغ کے مسئلہ کی طرف لے جاتا ہے اِلے شاع کے درمیان جو دو سرے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے (حوالی سے خیا ہے جو کہ درمیان جو الیسی گفتگوا بجا دکرتا ابنی آواز میں یا اور اس شاع کے درمیان جوالیسی گفتگوا بجا دکرتا ہے جس میں خیالی کروارا ایک و دو سرے سے خطاب کرتے ہیں جو فرق ہے دہ ہیں ڈرایا تی ، نیم طرایا تی اور فرایا تی شاع کی خرق کی طرف لے جاتا ہے ۔

یہاں میں ایک سوال کا جواب کہلے کے دنیا چلوں جے مکن ہے آپ بعد بیں اُٹھائیں۔
سوال برسے کرکیا کو کی نظم مرف کسی فرد واحد کے سننے یا بڑھنے کے لئے لکھی جاسکتی ہے؟ اس کا
سیدھا سا داسا جاب یہ دیا جاسکتا ہے کہ بعض د فعر عشقیہ شاعری حرف دو شخصوں کے دمیا

# شاعری کی تین آواریس

ا بلاغ کا ذراید بردن ہے اوراس بین سی اورسامع کاخیال کے نہیں آیا کم از کم دو آدمی ایے فرور بی عواس سلسلدی مجدسے فردراختلاف کرتے میرامطلب شراورسنرلابرٹ براؤننگ ہے ۔ اپن نظم داکیہ لفظاور" جود مرداورعورت، کے اختتامیہ کے طور پرکھی گئے ہے اور جس کا خطاب منر براؤننگ سے ہے ا

فاوند نے ایک ہم قدر بریبنی رائے بیش کی ہے:

رافيل تے سوسونيٹ لکھے۔

مكهها وراكه كرايك مجموعة مرتب كرلباب

محقرتی نوک والی منبل سے انہیں لکھا۔

وہ بیسل میں سے دہ صرف میڈوناکی تصویر بنایا کرنا تھا۔

دنیااس کی برسب جرس دکھنی سے سوائے ایک کے جوحرف اس کا دلوان د کجتاہے۔

وه كون مع ج تم وحقي مورتمهارا دل تهس تبالك ....

متم اور میں تونس وہی دلوان مرصیں کے ...

كيول كيابم نهي بربي كے ؟ بجائے ميدوناكى تصويروں بوا فهار حرت كرنے كے \_

دانتے کوایک دنوایک فرشنے کی تصویر بنانے کاخیال آیا۔

كس كوفوش كرنے كے لئے ؟ تم حيكي سے كہنى مور بيا ترس كور

تم ادر میں توبس سی فرشتے کو دیکھیں گے۔

جى يى دُاننے كى فحر تن فے لطانت كارنگ كفرلسے-

كيول كيابم بهي دكيميس كي ؟ بجائے كسى ماده و انفرنو، كا مطالع كرنے -

مجے اس بات سے آلفاق ہے کرا کے انفرنو، کا فی ہے خواہ اسے دانتے میکوں ندائھے

اورشايد مين اس مات برانسوس نهين كرناها مية كررافيل في ميدونا وصرت مريم كاورية

سی نفسویری کیوں نربناین لیکن سی صرف یہ کہ سکتا ہوں کر چھے وافیل کے سونریٹ اور انت

كے فرستے كو دىكھ كركسى كىس كا احساس بہن ہونا۔ اگردافيل كى ايك بنى كے لئے تصويري

# شاعری کی تبین آوازیں

بنانے کے بجائے لکھتاا ور دانتے بجائے لکھنے کے تصویری بنا ما نوایسے میں ان کی خلوت کا اخرا ہم برواجب تھا ہمین علوم ہے کومطرا درمسز براؤ ننگ ایک دومرے برنظیں لکھا کرنے تھے اور یہ بات ميس اس كے معلوم سے كر أنهوں نے بعدين ان فطموں كوشائع بھى كيا اوران بي سے كھ نظیں اچھی ہیں ہمیں میں معلوم ہے کرروزیٹی کے ذہن ہیں یہ بات تھی کروہ اپنے سابیٹ کا جوع ووفان زسیت، مرف ایک فض کے لئے لکو ہے اور ہی بریمی معلوم ہے کہ دوستوں کے لئے سنے سے وہ اسے منظرعام برلانے بریمی آمادہ ہوگیا تھا ہیں اس بات سے انکارنہیں کرما کہی نظم کا خطاب صرف ایک تیض سے موسکتا ہے۔ شاعری کی ایک منہورصنف جس کے لئے ضروری بہیں ہے کواس کا موضوع ہمبیتہ عاشقانہی ہو اسلط مرامی ممن فطعی بیتج زیرس بہنے سکنے کیونکراس بابس شاعروں کا بیان کران کے دہن ہیں اسوقت کیا خیال پاکیا بات تقی حب ا مہوں نے نظر تکھی تقی فطعی طور پراغماد کے فابل نهيس ميرى دائے برے كرا كرا جى عشقة نظم خوا داس كاخطاب ايك يى تخص سے كبول نم ويميشه دوسرول كوسناني كے لئے بھي موتى ہے كيونكر عشق كى اصل زمان جس ميں ا بلاغ صرف مجوب سے كيا جائے اوراس كانعلى كى دوسر بے كى ذات سے زمو مرف تر بوسكى ج اسشاع کی آواد کوجو صرف ایک تفی سے مخاطب ہوتا ہے فریب مجھ کررد کرتے موتے ہی مجهتا مول كرمير ليخان تعيول أوازول كوواضح كرنے كابہترين طريقية كاربر ہے كومي اس بات کی اُوہ لگاؤں کر میر فرق خودمیرے داغیں کب اور کیے میدا ہوا۔ دہ ادیب کے ذہنی یر فرق بدا ہوسکتا ہے وہ بھ جسیاہی ہوگاجس نے اپنی عرکا بڑا حصد اسٹیج کے لئے لکھنے سے يهك شعركهن يرحرت كيابهوسكتام مياكمير الياسي دومرون كاخيال مي كمير كلام مي شروع بي سے درا مائى عنصر نظرا ما ہے۔ بر بھى ہوسكتا ہے كر شروع بى سے لاشعورى طورير تقيير كے لئے فكھنے كى خواجن جو بي مرا مالف نقادوں كى تباب بي بوں كر ليجيئے كر شافس بری ایو نیوا در بروڈ وے کی خواہش مجھی نفردع ہی سے کار فرمار ہی ہے بیں بتدیج اس

#### شاعری کی نین آوازیں

بيتجربينجا مول كداستيج كے لئے شاعرى كاطرنقية كارا ورندتجراس شاعرى سے بالكل مختلف مدتا ہے جومحض مرصف بالسنانے کے لئے اکسی جاتی ہے آج سے میں سال پہلے مجھ سے ایک پُرٹسکوہ آرائستی ڈرامر، یشان مکھنے کی فرائن کی گئی تھی اس ڈرامے کو مکھوانے کا مقصدر یفاکرایک تی آبادی میں گرجا کی تعمیر کے لئے چندہ کی ایبل کی جائے لیکن لکھنے کی یہ دعوت تھے اس وقت دی كن جب مجھے خود براحساس ہوكيا تھاكہ مجھ ميں جو كچھ تھوڑى بہت شعرى صُلاحيت تھى وہ اب خنم مولی ہے اوراب میرے یاس کہنے کے لئے کونہیں راہے ایسے موقع رکسی ابسی چرنے لکھنے کی دعوت (خواه وه احیمی مومایری اورجیےا یک مقرره وفت پرلکھ کر دبیا بھی تھا ) کااٹر مجیر رسی مو جولعض اوقات اس موٹر کاریم وناہے س کی بٹیری داون موکئ مور درامہ لکھنے کے سلسلے میں میر فرائِف مجھ برواضح كرفيے كئے تھے مجھے اس آرائشی تاريخي ڈرامے كے منظروں كے لئے نتر كے مكالم لکھنے تھے منظر نام مجھے دے دیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ مجھے کھ منظوم کورس مجی لکھنے تھے جن کے موضوع كا أتحاب خود مجر مرجيور وياكب نفا مرت شرطب لكادى كئى تقى كمنظوم كورس كے تن كالعلق ڈرامد کے آرائشی مقصدسے مناسب طور بربر قرار اسے ۔ مجھے یہ بھی تبادیا کیا تھا کہ ہر کورس قراد وقت برحتم موجا ایا ہتے اسکن برسب کھ مدایات دینے کے با وجود مبرے اس کام کی مجا اوری یس سیسری یا ڈرا مائی آوازی طرف میری توج دلاتے کے سلسلے میں کونہیں کہا گیا تھاا ور بہی وہ ددسرى أواز مقى ربعنى مين خودسامعين سے يرزورطريفے برخطاب كروں) جو مجھے بہت واقع طورپرسنائی دے رہی تھی اِس طاہرہ حقیقت کے ماسواکہ فرمائیش پر لکھنے اورخودکوخوش کرنے كرك لكھنے ميں فرق ہے، مجھے اس بات كائمى احساس بواكر كانے والوں كى جماعت كے لنے لکھنے اورکسی ایک خص کے لیے شعر کہتے ہیں تھی فرق ہے۔ وہ شعر جوسا تھ ال کرگائے جائیں ا دروہ شعر جوکسی ایک آدمی کے لئے تھے جائیں مختلف ہونے چاہئیں اور تبنی اور ایس کورس کی شامل ہوں گی اسے ہی الفاظ سیا دہ ہونے جا ہئیں اوراسی نسبت سے دخیرہ الفاظ حبلہ کی ساخت ، ایفن فعمول می مهل اور مراه راست به وناچاہئے " جیان" کے ان کورسوں ایس

# شاعری کی بین آوازیں

كوئى دُرا مائى أواز منيس مقى حالانكه به عزور كفاكراس كے بہت سے مصرعے مختلف كرداروں مي تقسيم كرفية كئے تقيين يرداركسى خاص نفراديت كے عامل نہيں تھے ـ كورش كے افرادميرى بات سالمے تھے اورایسے الفاظ اوانہیں کرہے تھے جووا تعتبان کے کسی فرضی کرداد کی ترج انی کرتے نيكن يراخيال مح كرمردران كيتمدرل ك كورس سے درا مائ ارتقار كى كيرتن كااتار فرور ہوسکتا ہے میرے کہنے کامطلب یہ ہے کہ بی نے یہ کام کسی گنام شکت کے لئے ہیں کیا نفا بلکی کورس میں نے خاص طور پرکٹر بری کی عور توں کے لئے لکھا تھا یا اوں کہ لیجیے کہ یہ کورس یس نے کینر ہری کی عام عرب عور توں کے لئے لکھا تھا۔ مجھے یا دہے کہ ان عور توں کے ساتھ ہم آئی میداکرنے کے لئے مجھے ماصی کاوش کرنی بڑی تھی اوراس کی دجہ یہ تھی کہ مجھے بینیال تھا كركس ايسان موكدوه كورس مفن ميرى ذات كاعكس بن كرره جائي سيكن جبال مك دراعك مكالمون كاتعلق م يلاط مين خرابي يفى كاس مي صرف ايك كردار مين كياكيا تفاجد وسريب كردارون برحادي تفاراس خرابي كاحساس مجع درام كي تعليم ك وجي بوا) اورج كرداان تصادم بوانفاسب اسى ايك كردارك دبن مي بوتا مقارتميرى يا درا ما في أوازمجهاس وقت کے سالی نداے سکی جب کے میں نے سی تصادم ، غلط بنی یا افہام دیفیرم کی کوشش کے دراید دو یا دوسے زیادہ کرداروں کوسٹی کرنے کے مسل کی طرت اپنی توج مبذول نہیں کی ۔ بیسب کرداردہ تقبن كے مكالے لكينے كے لئے بھے براك كے ساتھ بم آئى بيدارنے كى فاص كوشش كرنى يو-آپ کویا دہوگاکہ مشرکلیں نے بارڈیل ، یک وک کے مقدمہ کی ساعت کے دوران میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جناب آ وازیں مہت بلند تھیں اور میرے کا نوں کوچرے ٹوالنی تھیں ئے سارحنٹ بسرى أواز كالمحص شديرطور مراحساس موا

یہاں پہنچ کر مجھے لینے ان فارنین کا احساس ہے جو پر کہ دہے ہیں کہ ہمیں لفین ہے کہ بین تفض یہ باتیں پہلے بھی کہ جیکا ہے '' میں بہاں وہ حوالہ بیش کرکے ان کی یا دواشت کوسہارا دوں گا۔

#### شاعى كى تين آوازي

وشاعری اور درام ، کے عنوان سے جولیکچریں نے آج سے ٹھیک بین سال بیلے دایتھا اور جو بعر میں شاتع بھی ہوا اس میں ایک جگریں نے کہا تھا کہ

دد دوسری تسم کی نظم کھتے وقت رمیرامطلب بحر دراماتی نظم سے ہے میرے خیال میں شاع خود اپنی آوازیں شعرکہ ہاہے اوراس کا امتحان الیے کیا جا سکتا ہے کہ آب انہمیں خود ٹرھیں اور دیکھیں کہ دہ کھیے گئے ہیں کیونکر ایسے میں آب بین کی آوازیس بول سے ہونے ہی المبلغ کایرسوال کہ قاری کو اس سے خود کیا حاس ہو ہا ہے بذات خود اہم نہمیں ہے بنا

اس آفتیا سیس مارسے کچھ الجھاؤیدا ہو گیاہے لیکن اس کے با دجود مراخیال ہے کہ مطلب بالکل واضح ہے۔ یہاں میں نے صرف خودسے مخاطب ہونے درخیا لی کردارسے نحاطب ہونے کے فرق کو واضح کیا تھا اور اسکے بعد منظوم دولے کی اہستے متعلق اظار خیال کیا تھا۔ یس بہلی اور بہر کی اور نے کے فرق کو واضح کیا تھا اور اسکے بعد منظوم دولے کی اہستے متعلق اظار خیال کیا تھا۔ یس بہلی اور جہر کی توجہ ہم ہم کی تعلیم میں اور جب کے بالدے میں اب میں اپنے خیالات کا وضاحت کے ساتھ اظہار کرنا جا ہما ہوں ۔ لہذا اور جس کے بالدے میں اب میں اپنے خیالات کا وضاحت کے ساتھ اظہار کرنا جا ہما ہوں ۔ لہذا وو سری آواز برخور کرنے سے بہلے میں جا ہمتا ہوں کہ پہلے کھ دیر تک میں تعمیری آواز کی بجیدگیوں کو کا افتح کرنے کی کوشش کروں ۔

منظوم ڈرائے ہیں آپ کوغا گبا محتلف کرداروں کے لئے الفاظ کماش کرنے ہوتے ہیں۔
جو ترینی مزاج ہمبلم ور ذبائت کے اعتبارے ایک دوسرے سے صددرج بحتلف ہوتے ہیں۔
آپ ان سب کرداروں ہیں سے کسی ایک کے ساتھ ہم آ ہنگی پیدا کرکے ساری شاع ی اس کے معالموں ہیں نہیں رکھ سکتے ۔ شاع ی دا در شاع ی سے میری مرادوہ زبان ہے جوان ڈرایا تی کموں یسی کرداروں کی زبانی ہیش کی جاتی ہے جب ڈرامرا بنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے) شاع ی کرداری شعری کے نقاضوں کے بیش نظر مختلف کرداروں میں نقیم کردینی جا ہیئے ۔ آپ کا مرکردار جرشع میں

## شاعری کی ثبن آوازیں

اینے الفافا داکرے تواس کا ہرمصرع ایسا ہوناچاہیے جواس کے مزاج کے عین مطابق ہواداس سے عطمی مناسبت رکھتا ہو۔ادرایے یں جب شعرس مکا لمے ادا کئے جاسے ہوں نواسیج برائے والاكرداريد الربيدان وفرو مصنف كى زبان س بول اس د بندا اسطرح شاع ما يبد ہوجاتا ہے کدوہ اس قبیم کی شاعری اوراسی درجہ کی شدت اپنے کرداروں کے مکالموں میں بداكرمے جوان سے مناسبت ركھتى مواور جواس موقع بركھي سكے يشاعرى كے يُكرا ايے ہونے چاہئیں جو موقع ومحل کے مطابق اینا جواز بھی رکھنے ہوں۔ اگراس کردار کے لئے ، جوشاء ک کے بیٹ کوٹے اپنی زبان سے اداکر ہے۔ شاندا ماکر اتنی شاعری موزوں ہے تو صروری ہے کرشیا ی ڈرامے کے عل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہواکہ اس سے مو فع ومحل کے مطابق ہوری پوری ناتی انتہاے بیدا ہونے میں دول سکے۔ وہ شاعر جو تھیٹر کے لئے سکھنے ہیں، فِسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ایک تورک شاعری کے مکالے ایسے افراد کے منہ سے اداکراتے ہیں جن کے منہ سے دہ ایھے بنیں لگتے۔ دوسرے یکا لیے مقرع ان کرداروں کی زبان سے اداکرائے ہں جوان سے متالب توصر در کھتے ہیں میں ڈرامے عل کو آگے بڑھانے میں نا کام ہنتے ہیں۔ ایلز نتجن دور کے چھو ڈرامنگاروں کے ہاعظیم الشان شاعری کے ایسے حصے نظراتے ہیں جوان دونوں پہلوؤں کے بیش نظر ہے مل ہیں۔ یہ ضرورہے کہ ادب کی حیثیت سے یہ درام اسے نفیس من کراہیں المبشر محقوظ ركفنا جاسية ليكن سائه سائه اس قدر خيرموزون بي كردرا في وراماني شابه كار بنے سے روک میتے میں اِس کی مہترین مثال مارلوکے درامے و ٹیمبرلین، میں نظراً تی ہے۔ اب سوال بيد كماس مسلد كوغطى ترين درام ندكار شعرار ، شلاً سوفكل شيكسية برايان نے کیسے صل کیا ؟ در حقیقت یہ ایک ایسامتل کے ب کانعلق سارے خیکی قصد کہانیوں باول در ترى دراموں سے معن سے روارز تدہ اور صفے جا گئے نظراتے ہیں میرے خیال میسی كرداركو زنرہ بنانے کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کردار کے ساٹھ کہری ہوری كوبرقرار ركھاجائے بشالی اعتبانسے ایک ڈرامہ نگار کے لئے جس کے یاس اول تكار کے

### شاعری کی تین آوازیں

مقابلیں گئے جے کردار ہوتے ہی ا درس کے پاس صرف دو ڈھائی گھنٹے کا وقت ہزناہے ہے بات ا در بھی فروری موجاتی ہے کروہ اینے سامے کرداروں کے ساتھ گری ہدر دی رکھنا ہو۔ سكن يرتواك السامتورم جرجامعيت حاصل كرف ك لي دياجاً لم ي كوكك من ال کے پلاٹ مین خواہ اس میں کرداروں کی تعداد کتن ہی مختصر کیوں نم ہوا یک ادھ کردارالیسا بھی ہوا ؟ جو ورامے کے عل کونوا کے بڑھانا ہے سکرجس کے وجود سے ہیں ویسے کوئی دلجیبی نہیں ہونی بہر كيف مجهنعجب ضروب كرة ماكسى نهايت خراب كروار كوقطعى طور يرهيفى نبا مكن مي بهاري ا میسے کردارسے نہ تومفتنف کواور نہ کسی اور خص کو رنفزت کے سوا) کوئی ہمدردی ہوتی ہے کسی كرداركوجا ذب نظر سبانے كے لئے بانوم اس كى كروريوں كو اعلى صفات يا شيطاني خصوصيات کے ساتھ ملانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ رج ڈسوم کے مقابلہ میں مجھے ای آگو (Iago) سے زیا وہ ڈرلگتا ہے میں وٹون کے ساتھ نہیں کہ سکتا کشیکسرکے ڈراے(All's Well) (That Ends Well بس برولیس مجھے دیا دہ پرسٹان کراہے یا ای آگو۔ بیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ٹرل مایح ، میں روز امنڈونسی ، سے بتفا بلہ کونیرل یار مکان کے، مجھے زیادہ درلگتاہے۔ مجھے تو کھ اوں محسوس سزا ہے کجب کوئی مصنف کوئی جان دار کردار تخلیق كرته بع تواسد ايك نسم كى سوف باذى ،كرناير تى ب بوسكتا ب كمصنف ايناس كرداري اینے مزاج کی کمزوری یا قوت ، نشتر دیا فؤت فیصلہ کی کمی یاکوئی سُنک ورخط ابیا شامل کرنے جوخوداس كى طبيعت بين موجود ہے يا بھروہ كوئى ايسى چزيينى كرائے جس كى اس نے تمام عرخوان ش كى بولىكن اسے حكى لى ندكرسكا ہو ياكوئى لى جزيت كردے س سے دہ توك مجى وا نف ندم وں جاسے بهت قرب سے جانے ہی یا بھرکوتی اسی بات اپنے کردار کی زبانی اواکرائے جواس کے ہم مزاج مم عرا ورسم صن كردارون كم محدود نه داين دات كى يه دراسى رمق بومصنف ني كردار کوعطاکرتاہے،مکن ہے میں وہ چیز ہوجس سے اس کر دار کی زندگی کا آغاز ہوا ہو۔ برخلات اس کے وہ کر دارجس سےمصنف کوصد درج کوپی بیدا ہوجائے جمکن ہے وہ خودمصنف کی ذات کی

### شاعرى كي تين آواربي

پوشیده صلاحیتوں کوبردئے کار لے آئے بیر بے خیال میں جہاں مصنف ابنی ذات کا پھر صنہ اپنے کرداروں سے خود بھی متا تزبرتا ہے۔

اپنے کرداروں کوعطاکر اُنے جہاں وہ اپنے تخلیق کردہ کر داروں سے خود بھی متا تزبرتا ہے۔

ویسے خیال آرائی کی اس بھول بھلیاں میں خود کو کم کردنیا بہت آسان ہے جہاں ہینچ کرا س دہنی عن برغور کہا جا سکے کہ صطرح ایک خیالی کردارہا سے جانے ہی نے انسانوں کی جے جنتی کردار بن جانے ہے ہی اس بھول بھلیاں میں اسی حدیث خول ہوں جس حذیک سی اتعاق اس ساع کی مشکلات، مجبور ہوں اور دلکشیوں سے جونو دسے مخاطب ہو کرشع کہنے کا عادی ہا ہے اور جس حدیث کے اور پہلی اور شیری آواز کے در بی تا وی سے اور جن حدیث کے اور پہلی اور شیری آواز کے در بی تا کہ ان کو واضح کرنے کا اور کے در بی بات کرنے اور پہلی اور شیری آواز کے دنے تی اور کی میں بات کرنے اور پہلی اور شیری آواز کے دنے تی اور سے کہ ان کو واضح کرنے کا تعالی کہ در بی متا کے در بی شاعری میں بات کرنے اور پہلی اور شیری آواز کے دنے تی اور سے کہ ان کو کو اضح کرنے کا تعالی ہوں ہے۔

میری میری اواز (ڈرا ای شاعری کی آواز) کی نُردت کواس طح بھی واضح کیاجا سکتا ہے کہ
اس کامقا با اس شاعری آواز سے کیاجائے ہوا سے نیم ڈر را ای شاعری میں سُنا کی دیتی ہے ہیں ڈولا ان عَفر کوجود ہوا ورخاص طور پر ڈولا ان خود کلامیٹ براؤننگ ایک بحر تنفقیدی کھے یں خود کو" را برٹ براؤننگ ایڈ بر تراموں کے لکھنے والے "کہ کرخطاب کوا ہے ہم میں سے کتنے لوگ بین جود کو" را برٹ براؤننگ کے کھیلوں کوایک دفعہ سے زیادہ پڑھا ہے اورا کرکوئی ایسا شخص ہے بی بین جنہوں نے براؤننگ کے کھیلوں کوایک دفعہ سے زیادہ پڑھا ہے اورا کرکوئی ایسا شخص ہے بی بین جنہوں نے اہمیں ایک وقعہ سے زیادہ پڑھا ہے کو کیا اس نے حصکول مسرت کے لئے آئہیں دوبارہ پڑھا ہے اور انہیں ایک وقعہ سے بی براؤننگ کے کسی گورا می کے کسی کروا رکا نام لیجے جو بہارے ذہی میں زندہ ہے اور ہمیں جیتا جاگنا دکھائی دیتا ہے ؟ اس کے برخلا ہو کیا حکم صادر کیا تھا ہمارے واغ سے کو سارتو یا بی شب بوگرام یاوہ یا دری جس فیا ہے کہ اس کے برخلا ہو کیا تھا ہمارے واغ سے کو سارتو یا بی شب بوگرام یاوہ یا دری جس فیا ہے کہ ایک مزید تجزیلے کے نیمیراور براؤننگ کی ڈولا انی خود کلا میم برقورت میں وسنے سے بین قامر ہا ہموں لیعنی اور ڈولا میں اس کی واجی کا میارہ میں اس کی واجی کا میارہ میں کو مینے کرا ہما ہا سکتا ہے کہ یہ دو ٹوں جینی وامر ہمی ہوں گوئی آواز ہے جس کو سنے سے بین قامر ہا ہموں لیعنی اس ڈولا انی شاعر کی آواز جس کی ڈولا انی صلاحیتیں زیا دہ بہتر طور برتھیٹر کے با ہم روئے کا دائی ہیں۔

#### شاعرى كى مبين آوازيں

ا دراگرکوئی شاعری ایسی مے جو ایٹیج کے لئے نہ تکھے جانے کے باوجود ڈرا مائی شاعری کے ذباری ا آتی ہے تودہ براؤننگ کی شاعری ہے۔

جیساکہ بی پیلے کہ حکیا ہوں کہ ڈرامے میں معنقف کے لئے صروری ہے کہ وہ اپنی وفا دار اُسفتم رکھے۔اس کے لئے یہ می فروری ہے کہ وہ اپنے کرداردں کےساتھ ممدردی فائم رکھے جوفو دا بس میں ایک دوسرے کے ساتھ کی گوئی مرددی ہیں رکھتے۔ اس کے لئے بر بھی فروری ہے کہ وہ شاعی كواس صرتك زياده سے زياده ان كردارول سي تقيم كردے من صرتك بينيالى كرداراس كى احارت یہے ہی ۔شاعری کواس طور ریفتیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی مجی فرورت ہے کہ مرکز ارکے فراج كے مطابق شاعرى كے سلوب بين هي الخراف كيا جائے۔ ورام كے بہت سے كرداراني شعرى مكالمول كتعين كيسلسليمين ومصنف يراثرا زاز ونيس اوراس مجبور كربيني بي كرجائ اس کے کمصنیف اپنی شاع ی ان کرداروں کے سر تھو یے خودان کرداروں سے شاع ی افذ کرہے-دراماتى خودكاميدس مراسقهم كى كونى إبندى نهيس مونى واسمي مصنف أزاد بوالها كمده جس جامع جاہے خود کو کردار کے ساتھ یا کردار کوایے ساتھ وابستہ کرلے کیو کر بہاں سرے سے کوئی ایسی بابندی نہیں ہوتی جواسے ابسا کرنے سے بازر کھے جو کھھ مام طور پر درا ان فود کلامیدی ہم سنتے ہیں وہ خود شاعری کی آواز ہوتی ہے جس نے باتوکس ارتخی کروار کاروپ وصارلیاہے یاکسی افسانوی کردارکالبادہ اوٹھ بیاہے۔اس کے کرداراس سيفبل كركه بوسي ايك فردما ايك التي كي حبثيث ما است حاني مجاني موتي ورام اوردا اي خود کا میرکاید فرق براؤ ننگ کے ہاں (Calibon Upon Setebos) میں نمایاں طوريرواضع موجاً المين دئيمبيسط، يس بي Calibon بوننا مواساني ديتام سین (Calibon Upon Setebos) بس بین برا دُننگ کی آوازسنانی دیج ا وربراؤننگ کیلی بان کے دربیعہ لمبنداً وازی کے ساتھ باتیں کرتا سناتی دیتیاہے۔ براؤننگ کے عظیم شاگردایر را یا وَنڈ نے برسونا، (Persona) کی اصطلاح استعمال کی ہے جب

#### شاع ی کی تین آوازیں

اس کی مرادوہ ماری کردار تھے جن کے ذراعیہ وہ مات کرنا ہے۔ یا صطلاح ان عیٰ می نہایت مورون يهان ي ايك كليرنا نے كاخطره مول بيتا موں جومكن ہے آپ كے ليے قابل قبول ر مو كليديه ب كو دكلاميدي كوئى كردار خليق نهيل كياجا سكتا كيونك كرداراسي وقت جيتے جا كتے معلوم ہوتے ہی اورائسی وقت تخلین کئے ماسکنے ہی جب ان کا تعلّق درامے کے على سے ہود جب وہ آبس میں بات چین کرمے ہوں ۔ یہ بات بے کل نہیں ہے کہ جب ڈرا ماتی خود کلامیہی جاتے بہمانے کرداری زبان سے اوا بہیں کیاج آناجسسے فاری سلے سے متعارف ہو، خواہ وہ كردارتابيخ سے ساكيا مويا فِكن سے توہم يسوال يوجع بمضح بن كراس كرداركامل كون تعا؟ بی سنب باوگرام کے باسے میں توکوں نے اکثر در بافت کیا ہے کہ یکس صر ک کارد میل میننگ یا اوری دوسرے پادری کی تصویرہے؟ وہ شاع جوخودا بنی آوازیں بولتا ہے رجبیا کرباؤ ننگ بولتا مواسنان دنیا ہے کسی دوسرے کردار کوزندگی نہیں بخش سکا ۔ وہ نوصوت اس کردار کی قل أكارسكتك وانف ميله وانق مي يمين اس بات سي وانف من الميك كانقل آ الين والاا وروة تخص بى نقل آ مارىكى ب مختلف لوك موتى بير ـ اكرمبي واقعتا وهوكا دباكيام تورنقل مل معلوم مونيكى م جب مسكير ك درك سنة من نود إلى ب شيكسيرى أوارسنانى نهيدتي بلكاس كردارون كآوارسنانى ديتى مع يكين جب بم مرأوننگ كركسى خود كلاميه كويشصة بن توجعين يدكمان نهي كرز تاكهم براؤننك كيسواكسي ادركي أوارش ليجيل -

دُرامانی خودکلامیدیں یہ دوسری اوار داس شاع کی آواز جود وسروں سے مخاطب ہے ، می عالب رستی ہے اور نبات خودیہ بات کواس نے ایک اورروپ دھارلیا ہے اور نبات خودیہ بات کواس نے ایک اورروپ دھارلیا ہے اور نبات خودیہ بات کواس کے ذہن میں سامعین کا نصور موجودہ ہے۔ آخرکسی کو کیا بول ہے اس بات کی علامت ہے کواس کے ذہن میں سامعین کا نصور موجودہ ہے۔ آخرکسی کو کیا بڑی ہے کہ دہ خودسے بابین کرنے کے لئے مند پر نقاب والے یا کہی اورروپ بیں جلوہ کر موجد وہری کے موجد وہری اس شاعری بیں سنائی دہتی ہے جس کا آوازوہ آوازہ وہ آوازہ وہ اور دیواس شاعری بیں سنائی دہتی ہے جس کا

#### شاوی کی بین آوازی

تعلق تھ برسے نہیں ہے۔ یہ آوازاس شاعری میں موجود ہوتی ہے جس کے سامنے شعوری طور رکوئی مقصد موتا ہے جس میں کوئی تصریحهانی بیش کی جانی ہے، جس میں نبلیغ کاکوئی بہاوم والمے یاجس مركسى اخلاتى مسله كى طرف اشاره مولي ياجس مي طنز مولي جو بزات خود تبليغ كى اكيسكل ہے۔ آخراک خودہی سوچے کرسامعین کے بغیر کہانی سنانے کی کیا کہ ہے یا سامعین کے بغیر وعظ كهن كاكياموقع ب\_اس شاع كى أوازمي جودوسمر الوكون سے مخاطب بتواسم ايك كى شاعى كى آوازغالب رمتى بے مالا كر صرف يرى ايك آواز نہيں موتى بكراس ي اوردومرى آوا زیں میں شارل مونی میں مشال کے طور برمومرے بال ذفتاً فوقتاً درا مائی ا واز بھی شنائی دے جاتی ہے اس کے ہاں ایسے ہو تعے ہی آنے ہی جب بو قرائے ہرو کے اربے میں باتیں کراموا سنائی نہیں دتیا بلکہ خود ہردی آواز باہ راست ہمیں منائی دینے لگتی ہے اِطربیہ خداد ندی موضیح معنی میں ایک کا نام تہمیں دیاجا سکتالیکن اس میں بھی مردا درعور توں کی آدازیں ہمیں صاف سنانی دیتی ہں۔اس بات کوفرض کر لینے کی ہما ہے یاس کوئی وجہ نہیں ہے کوہ شیطان کے ساتھ ملیٹ کی ہُرر دی اس درج محضوص کھی ک<sup>ملی</sup>ٹ کوہی شبیطان کی جماعیت ہی سے والبستہ كردياجائے \_بنبادى طوريرا يك اس داستان كوكنے بن جسامعين كے لئے كہى جاتى م جب کردرامہ بنیادی طوریرا کے عل کا نام ہے جب کی سامعین کے سامنے نمائش کی جاتی ہے۔ آبتے ابہلی آ دانی شاعری برعور کریں جر، کے سکامنے بنیا دی طور رکسی سے ابلاغ كرفي كاكوئي مسلانبين بتوار

یں بہاں یہ بات واضح کرا عیوں کہ یہ شاع ی بنیا دی طور پر وہ شاع ی بہیں ہے جے عام طور پر لیرک شاع ی اکے نام سے موسوم کیا جا تھے نیرک کی اصطلاح بذات خود خیرستی کخش اصطلاح ہے۔ بہا ہے فرہ نیں اس اصطلاح کے ساتھ ایک نصور تو یہ آ تھے کہ شاع کا نے کے لئے ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہا ہے دہن ہی کیمین ، شیکسپیرا ور برنس کے گیتوں کا نصوراً جا تا ہے اور ہمارا ذہن طوراً جا اور ہمارا ذہن طوراً جا اور ہمارا ذہن طوراً جا ہے اور ہمارا ذہن طوراً جا ہے اور ہمارا ذہن طوراً جا ہے اور ہمارا فہن طوراً جا ہما ہے۔ میں گلبرے کے مساتھ ہما ہے۔ میں گلبرے کے مساتھ ہمارا فہن طوراً جا ہما ہمارا فہن طوراً جا کہ میں میں میں میں میں میں کے میں میں کے میں میں کے میں میں کے میں کے میں کا نصوراً جا تا ہے اور ہمارا فہن طوراً ہمارا فہن کے میں میں کے میں کی میں کے میں کی کی کو میں کے میں کی کی کے میں کی کی کے میں کی کے میں کی کی کی کے میں کے میں

# ستاعری کی تین آوازیں

م تحریر موسیقی کے الفاظ تک جا بہنچاہے میکن ہم اس اصطلاح کو اس شاع کے لئے کھی استعمال کرتے ہیں جو موسیقی کے خیال سے نہیں کھی گئی تھی یا جسے ہم اس کی موسیقی سے الگ کھ کر دکھتے ہیں مثال کے طور پر جسے ہم ما ابعد الطبیعیاتی شعرار وہان مارویں ووق اور ہر برٹ کی لیرک نظموں کا ذکر کرتے ہیں نے ودا کسفور و دکشنری میں لیرک کے معنی دیکھ کرا خازہ کیا جا سکتا ہے کہ لیک ایسا لفظ ہے جس کی شائی خین تعرب نہیں کی جا سکتی۔

" يرك: أج كل المخفر نظم كے لئے استعمال مؤتا ہے جوكئ بندوں پر شق موادر میں باو است شاع كے لينے خيالات ادر جذبات كا أطهار كميا كيا مو"

یرک کہلانے کیلئے کی نظم کوکتنا مختر ہونا چا ہیں؟ اختصار پر زور انظم کو بندول ہے گئے کہ بخورکچھ کوسیقی کے ساتھ اواز کے تعلق کی عابل تفریق معلوم ہوتی ہے لیکن اختصار کا ایسا کوئی بنیادی رشتہ شاع کے اپنے خیالات واصاسات کے درمیان ہیں ہے ۔۔ 'ا داس بنی ربت پر آؤ یا سنوسنولارک کے جہے لیرک ہی بیکن محراخ رسات کہنے سے کیا حاصل کہ نیظمیں براہ راست شاع کے اپنے خیالات وجذبات کا اظہار کرتی ہی ۔ لندن دی وینیٹی اوف ہمومن ولیٹنی اور ڈیزرٹیڈ دیلی ساری ظیمی ایس جومن اور ڈیزرٹیڈ دیلی ساری ظیمی ایس جومناع کے اپنے خیالات وجذبات کا اظہار کرتی ہی نیالات وجذبات کا اظہار توخرور کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہی ساری ظیمی اسی ہی جومناع کے لیے خیالات وجذبات کا اظہار توخرور کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہی میں کیا ہم نے ایسی نظموں کو کبھی لیکن کیا ہم نے ایسی نظموں کو کبھی لیکن کیا ہم نے ایسی نظموں کے معیار پر کوئی بھی پوری نہیں اترتی با ایکل ایسے ہی جسے معلوہ جو کیا ہے کیا ہم نے ایک ایسے ہی جسے مسئرڈیڈی دی کا ذکریں نے کیا ہے کیا کہ معیار پر کوئی بھی پوری نہیں اترتی با ایکل ایسے ہی جسے مسئرڈیڈی دی درماری نہیں بن سکے۔

کوئی اور دوسسوا دربار میں جاہی ہمیں سکت کیو کمه اس کی ٹمانکیں بہت جھوٹی ہوگئی ہیں! کوئی اور دوسسراگیت گاہی نہیں سکت کیونکہ اس کی ٹمانکیں بہت کہی ہوگئی ہیں۔!

لیکن جہاں کے بہلی آواز کا نعلق ہے راس شاعری آواز جس میں وہ خودسے بات کر اہے

## شاعرى كى تين أوازين

ياكسى اور سے نهيں اواس ميں ليرك اس نظم كے معنى ميں نوٹھيك ہے جس س شاع اپنے خيالات جدبات كابراه راست المهاركرا ب سين فلم كم مخقر موتے اور دوسینفی كے خيال سے مكھ جانے كے معنى يقطعى غيرمتعلق سى بات م جرمن شاع ، كوث فرائيل بين فطن دليب ليكير وليرك كامتلا، ميں ليرك كوبسلى أواذى شاعرى كے معنى بى اتعمال كياہے مجھے لقين ہے كروه اس زيل ميں راكك کے نوحوں والیری کی نظم (La Jeune Parque) کو سے کے اُناہے جہاں اس نے الرك شاعى كا ذكركيا مع مرح خيال مي ومان فكرى شاعرى ، كى اصطلاح زياده بهرم-بين اس ليكوس برسوال أعمانا ب كراتوايس فطول كالكفية والاجس كاخطاكسي ا ورسے نہو کس چرنے آغاز کر تلہا وراس کا جواب وہ تو دیر دیتا ہے کہ ایک نواس کے اندائل تخلیقی جر تومم ولمے اوراس کے علادہ اس کے پاس زمان موتی ہے اس کے فیصنہ قررت میں ففطون كاخزانه مولله يعردنة رفتهاس كاخركون ايى جزنتوونها يان لكتى سعص كاظرا كم لئة اس لفظول كى خرورت يمنى بي سيكى اس وقت ده خود كلى بسي جاساً كالسي كون سي لفظ كى صرورت ہے جب كك كروه ان لفظوں كو الماش نركر لے جن كى در صل اسے ضرورت ہے ۔وہ خود اسس تخلیقی جسر توم کواس وقت یک فتناخت نهیں کرسکتاجب تک که وه اُسے صحیح تفطول کے سے تعصی طور مرترتب زرے جاس سلسلی اسے الفاظل جاتے می تووُه چیز جس کے لئے الفاظ کی الاش جاری تفی خود عاتب موجاتی ہے اور ایک نظم کی شکل مين سامخ آجانى معنى مين الله المائن نظم كا آغاز كرتم إس أب عامعى مين ذاونظمى طور بر جذب كا نام في سكت بن اور ذاس خيال ك نام سي وسوم كرسكت بن - بيروس ان دومصرعول كواكر مختلف معنول ي أتعال كياجا ت توشابديون كماجا سكتاب كراس كى مثال اليي هے جيے ايك

> بے جم بچر، زندگی سے محر اور آبار یکی میں میزاک کی سی تیز آداز میں چلآ بار نہتا ہے ۔۔۔ بین کیا بنوں گا ہ

### شاعرى كى تين آوازي

مع كوث فرائد سي بورانفاق بي سيكن من اس كے علاوہ كھوا ور مى كہا جا ہا ہوں -كسى اليي نظم من جو زتو اصحانه مواور نه بيا بنيها ورناس مي كوني سُماجي مقصد موجود مو شاع كے سًا مخصرف اسمبهم تحركي كے اظهار كامسًا بوتا ہے س كے لئے دہ الفاظ كاسارا خوال ال كى تاريخ، أن كى تعبيرا دران كى موسيقى كواينے نقرف ميں فيا تاہے اسے خود يمعلوم نهيں مؤاكداسے كياكهنا بتا وقتيكروه اسعكرنه والعاس كوشش مي اسعاس بات كى بالكل برواه نهيس موتى كاوس اس کی بات کو مجیس کے بھی یا نہیں اِس مزل یروہ دوسرے لوگوں کی طوف سے بے نیاز ہو ما آہے اوراس کی کوشش بس میں ہوتی ہے کہ وہری طرح صبح الفاظ تلاش کرلے یا کم سے کم غلط الفاظ استعا كرے -اساس مات كى درا بروا ، نہيں ہوتى كر آ ياكونى اور خص انہيں سنے كا يا نہيا كوئى سخص انہیں سم میں یا نے کا انہیں ۔اس کے سرمرایک بوجم وللے ادرس سے صلاحی عال کرنے کے لے وہ اسے آنارینے کی دھی میں لگار شاہے یا دوسرے لفظوں میں بوں کہ سکتے ہیں کاس کے سربرا بك بعوت سوار مولم ابك ابسا بهوت جس كے سامنے وہ و دكو بے بس في أب -كيونكربر بجوت جب يهطي مودار بنواس واس وقت مراس كاكوئي نام بنواس نشكل اورنه يكهاور-وه الفاظاوروه نظر عوه ككمتاب اس مجوت كورام كرنے كے لئے ايك ظبف كحتيب ر کھتے ہیں۔ اس بات کوایک اورطراقی سے بول مجی کہاجا سکتاہے کرجو کھے تکلیف وہ اٹھارہاہے ا کی وجربیزمیں ہے کہ دکسی دوسرے سے ابلاغ کاخواہشمند ہے ملکہ وہ نودر میں اس شدیرکرب سے نجات عاصل کرناچا ہناہے۔ اورجب الفاظ صبح طور پرنرتیب یا جائے ہی باجب وہ اس ترنيب كوبهترسي بهترسم كرقبول كرلنيام تواس وقت اسي بيعجيب سلب فوت ، كفكن ، آسودگی، آزادی اورا کیلیسی کیفیت کا الحساس موسے جو فناکے حساس سے بہت قریب مع اورجر بذات خود ما فابل بيان معاس وقت اور صرف الم قت وه نظم سے اول مخاطب موسكتا م يد جا وُاوراني لي كتاب بين جگريداكرد، اور بان مجرساس بات كاميدمن. ر كهناكم مي ابتم مي مزيد دلجيي لول كان

# شاعرى كى تين آوازى

مراخیال ہے کرنظم کے ما خذ کے تعلق کواس سے بہر طور برداضح نہیں کیا جاسگا۔ آپ یال والیری کے مضاین کا مطالعہ کرسکتے ہیں سے شعر کوئی کے دوران میں اپنی دماغی کیفیت وطالت كااتى محتت واستقلال كے ساتھ مطالع كياہے ككسى دوسر بے شاع قے آج مك ،نبس كيا بيكن أكرات جو كه شاعر في خود اين متعلق بنايا م يا يمواس كه مالات زندكى كى تحقيق اورنفسباتي درائع كى رسيك فطمى نشريح كرف كي كومشش كرس توميرا خيال يهداب نظم مے دورے دور تر ہوتے چلے حباتیں کے اور سی منزل برنہ بنجیں کے نظم کے مافذتک بہنچ کرتشتر کے کرنے کی کوشن میں نوج نظم سے دور مہٹ کرکسی اور طرف جلی جلئے کی جواس سکل میں قاد يا فارئين كى سمجه بس أجائے نوا تجائے ليكى ويسے اس كا تعلق نه نظم سے د متلب اور نه اس سے ظم بركتي ميم كاروشني يُنْ مع بين آب كوماغيين يه بات نهين معادما مون كرفت كوني يوائمرار جرب - جريه ساكهنا چاستاموں وہ يہ كرناع كى يلى كوشش تور مونى عاسيّے كدده نظم و اسس پر واضح ہواورساتھ اسے اس امر پورائقیں موکہ پرنظم اس کے ذہی علی کا میخے نیج ہے۔ ابہام کی برترین سکل یہ ہے کشاع انیامطلب خود پر مجی واقعے نہ کرسکے اِس کی سبسے گھٹیاشکل وہ ہےجہاں شاع خود کو فریب ہے کریہ جھنے لگے کواس کے باس کھنے لئے بہت کھ ہے دراں حالیکاس کے پاس کنے کے لئے کھے بھی نہو۔

اب تک یں نے اپنی بات واضح کرنے کی خاطر شاعری کی تین آواز وں کا ذکر کچھ اس طور پر کہاہے کہ ریجسوس ہو آ ہے کہ ان نمیوں آواز دں کا آبس میں کوئی با ہمی تعلیٰ نہیں ہے اور کو یا یہ دونوں آواز ہی شاعر کسی خاص نظم میں یا نوخو د سے نحاطب ہو تاہے یا بھردو مروں سے اور کو یا یہ دونوں آواز ہی ایجی ڈرا ائی شاعری ہیں سنائی نہیں دہیں۔ یہی وہ نیچے ہے جس پر بین آبنے لیکچ میں ہنج بنطر آتا ہے۔ وہ کچھ اس امذاز سے گفتگو کرتا ہے کہ کو با پہلی آواز کی شاعری ، جے وہ مجموعی طور پر تاکی اس خاص معن سے دنا نے کی بیدا وار سمجھنا ہے اس شاعری سے مختلف چرنہ ہے۔ میں شاعر سامعین سے خطاب کرتا ہے لیکن جہاں مک میراتعتن سے میں ن مینوں آوازوں کواکڑ و مشیر کیجا یا تا ہوں میرا خطاب کرتا ہے لیکن جہاں مک میراتعتن سے میں ن مینوں آوازوں کواکڑ و مشیر کیجا یا تا ہوں میرا

## شاعرى كيتين آوازي

مطلب ہے كرشاعى كى مبلى أوار اوردوسرى آواز عير درامانى شاعى مي اورسيوں آوازي درا ما فى شاعرى مي مجى سنانى دىتى بى مىسياكىي نے كما سے كى منيا دى طورى خوا ه شاع نے سامعین کے تصور کے بغیری نظم کیوں نہ مھی ہوا دہ میری جاننا چا ہما ہے کہ وہ نظم حس نے اسے آسودہ کیلہے اس کا اردوسروں پر کیا بڑ آ ہے اوردوسروں کی نظریس اس کی کیا عیث ہے۔اسسلسلمیں سے پہلے تووہ دوست احباب ہوتے ہیں جن کے سامنے وہ نظم کو قطعی شكل فيف سے يہلے بيش كراہے - وہ اس كى توج كى لفظ با تركب وىندش كى طرف مبدول كواني مددكرسكتے بي جن كى طرف اس كا ذہن نہيں كيا تھا۔ حالا كرميرا خيال ہے كدان كى سُب سے بڑی فدمت بہی ہے کہ دہ اسے مرف اننا بتادیں کہ صاحب بربزنہیں جلے گا ادار طح من شركونية كردي جيم مستف خود دبا تار بلسي ييكن بيمان ميرك دبن برحرت ده چذانصان بندددست احباب من بهين في رائ كرمفتف ببت ابمبت ديتا مي بلكرده كيرونا معلوم سامعين بجرجن كم ليخ مصنف كے نام كے معنی اس كى ان ظمول كے بي جركا انہوں نے مطالع کیا ہے جب ان امعلوم سامعین کے ہاتھوں میں بینظم مینے گی اور جوسکوک وہ اس کے ساتھ روار کھیں گے یہ اس عل کا معراج ہوگا جو بغرسامعین کے نصتور کے نہا من تمروع مواتها بهال بہنج كرنظم شاع سے بمیشہ پنے كے زخصت ہوجاتی ہے اورشاع اس منزل يرمنج كرجين كي نيندسوها بكير

یہاں کی نواس نظم کا ذکر تھا جے بنیادی طورپریں نے پہلی اوازی نظم کا نام ہیا ہے۔
میر سے خیال میں ہر نظم میں فواہ وہ ذاتی انزات کی نظم ہویا بیک اور درامہ ہو، ایک سے
زیادہ آوازی سُنائی دینی ہیں۔اگر شاع نے کہی خود سے خطاب نہیں کیا ہے تولیسے بہن ندار خطابت بیدا ہوجائے تو ہوجائے شاع ی پیانہ ہوسکے کی عظیم شاع ی سے لطف لذور ہو
میں ایک حصد تواس کطف کا ہے جوہم ان لفظوں کو چلتے چلاتے سی لینے سے حاصل تے
ہیں جہم سے خطاب کر کے نہیں لکھے گئے ہیں لیکن اگر نظم صرف شاع کی ذات کے ساتھ میں وہ

## شاعرى كي تبن آوازيں

بوکررہ جائے توینظم ایک اجبی اور ذاتی زبان کی حارل ہوگی۔ اورا کیا لیسی نظم جشائ نے خودانے لئے تکھی ہو سرے سے نظم ہی نہیں ہوتی۔ بیس سے خنا ہوں کہ منظوم ڈراھے بین نینوں اکوازیں سنائی دتی ہیں۔ سب سے پہلے ہر کر دار کی آواز ۔ ایک ایسی منفر دا وارجو ہر کوا بیسی ختا میں نے لئے ہوئی دار اور منائی دتی ہیں۔ سب سے پہلے ہر کر دار کی آواز موث اسی کر دار کی آواز ہو کئی بیسی ختا نے توقی اور جسے سن کر ہم سے کہ ہسکتے ہیں کہ ہم آ وار موسنف کی ملی جسکی اوازی سے۔ وقی نوقی اور شاید جب ہم اس طرف تو تو بھی نہیں کر دار اور مصنف کی ملی جسکی اور اور سے مناسبت تور کھتے ہی ہیں کی دور اور موسنف کی ملی ہوئی ہی کہ سکتا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ لفظوں کے کھا اسی بھی ہوتی ہے جسے مصنف خود اپنے الیے ہیں کہ سکتا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ لفظوں کے معانی ان دونوں کے لئے مختلف ہوں۔ یہ بات و انتقال صوت و دوسرے کی آواز کی نقل آنار نے) معانی ان دونوں کے لئے مختلف ہوتی ہے جہاں کردار صرف مصنف کے لینے جذبات دخیا لات کا آلہ کار من کر دہ جاتا ہے۔

رکل اورکل اورکل، \_\_ کیاغیرفان حیرت و تعجاب کای فرسوده مصرع اس بات
کا شاہر نہیں ہے کشیک پئیر اور میک بنے ایک و سے ہم آہنگ ہوکر یہ الفاظا داکر ہے ہم
حالا نکہ دولوں کے لئے اس کے معنی مختلف ہیں ہما ایک ایک بلندبایہ درامہ نگار کے دراموں
میں ایسے مصرعے بھی ہیں جن بیس ہیں غیرشخصی اواز شنائی دیتی ہے جسے ہم نہ توکر داری آواز کہہ
سکتے ہی اور منه معتنف کی ۔

بختیکی ہی سب پھر ہے

جو کھے تھی میں ہوں جو کھے تھی میں ہوں

وہی مجھے زندہ رکھے گی ۔

ادراب درادیر کے لئے میں م کوٹ فرائیڈین ادراس کے نامعلوم مار کے نفسیانی موا کی طرف رجوع کرتا چلوں جسے مالیے کھنکھوٹے یا فرشتے کا نام دے سکتے ہیں جسے مالیے کھنکھوٹے یا فرشتے کا نام دے سکتے ہیں جس سے شام خت

### شاعرى كى تىن آوازىي

مقابل کراہے میری رائے بیسے کہ شاعری کی تین قسموں کے درمیان جن کا تعلق میری بیان او سے بے درصل دمن عل كافرن ہے إس ظم سيحس سي ملي وازريعي اس شاع كى آوار جو خود سے مخاطب ہوتاہے ، غالب بنی ہے نفسیانی موادا بنی ہیت خودافتیار کرنتیا ہے جس کی آمزی وطعی شکل کم وبین اس نظم کی مئیت کے ساتھ محضوص موگی اور بیئیت کسی اور نظم کے ساتھ مطاب بنين سكھے كى۔ يركہنا بھى نفينيًا غلط ہے كموادا بنى جئيت خود سيدا كرلتيا ہے۔ ايسے بين جو كھ مونا ہى وه برے كرمئيت اورموا دابب ساتھ نشوونما باتے ہي كيونكرمئيت فدم قدم برمواديرا ترا ندازمونى رئى ہے اور غالبًا اسى صح موا دى فى خودكوترىتىب فىينے كى بىزاكام كوئشش برفدم قدم بر لوك كر كهنار بناهے \_\_\_ يفلط مے ريون نهيں - يون نهيں اوراس طرح رفتر رفتہ آخر كارمواد ويئت ایک دوسرے سے ہم آ ہنگ ہوجا تے ہی ایکن دوسری اورسیری آوازی شاعی ہی ایک ایک ک منبت بہلے سے مقرر ہوتی ہے حالا نکر نظم کے محمل ہونے تک اس اسکل وصورت بہت کھ مدل جاتی ہے اگریس کوئی کہا نی سنانا چاہوں تومیرے لئے ضروری ہے کمیرے دہن میں کہانی کے بااٹ کا يكه نه كح تصوّر ضرور موجود موراكري طنزيا اخلافي يابهجورا ستعار لكصنا جامون تومير التربيل اس كا يجه ندي فاكم فرور موجود مونا چا سيخ جس سے ندھرف ميں ملكه دوسر سے بھي وافف ہوں -اكريس ايك ورامر لكهنا جا بننا بول توخرورى بي كريس ببلي سي كه ما بني طي كراول \_ مثلاً بس بہلے ہی سے اس محضوص جذباتی موقع ومحل کے باسے مین عور کر لوں جس میں کردارا در بالط کو ركها جاسكے ييں اگرها موں نو بہلے سے درامه كا فاكرسيدهي سادي نز مي هي تباركرسكنا ہو-ب بات دوسری ہے کہ یہ فاکہ، کرداروں کے ارتقاعے مطابق ، ڈرامہ کے کمل مونے سے ملے بدل جائے۔ نی الحقیقت پر بھی ممکن ہے کہ شروع ہی سے کسی ایسے خت وہا معلوم اتی مواد کا دبا دُموجِ دبرحِوشاع کووه مخضوص کها نی شنا نے اورا سمحفوص موقع ومحل کی نستو ونماکر<mark>نے</mark> برمحبوركرم اس كے علاوہ برمي مكن ہے كہ وہ دھا بخرج شاعب اس كام كے ليئ نتخب كيا ہے اورجس کے حدود میں رہ کروہ اپنا کام کرنا جا ہما ہے خود نفسیاتی مواد پیدا کرنے کا موجب بن جائے

#### شاعری کی بین آوازیں

ا در کھِر شعب کسی منبیا دی تحریک کے زیراز تخلیق ہونے کے بجائے لا شعور کی نانوی تحریک کے زیراز اور کھیر شعور کی نانوی تحریک کے زیراز تخلیق ہونے کے بجائے لا شعور کی نانوی تحریف ای دی وجود میں آنے لگے ۔ جو بات اہم ہے دہ یہ ہے کہ آخر میں نیوں آواز یں ہم آ ہنگ ہوکر سنائی دیتی ہے جانی چا ہیں اور ایس لئے مجھے شبہ ہے کہ سی تنظم میں صرف ایک ہی اواز سائی دیتی ہے اور باقی دوسری آواز یں شنائی نہیں دینیں ۔

مكن بے آپ كے دس سي سرال بيدا مور با موكران قياس أرائيوں سے مراكيا مفصرے؟ كياس كارجرت طرازى كالك مصنوعي تارولود بنف كے لئے منتقت مول لے راجوں الكيل ب فے اتنا خردرمسوس کیا ہوگا کہ یں جو کھے کہ ام ہوں وہ خودسے مخاطب موکرنہیں کہ اسوں باکستاعی کے قارنین سے ہم کلام موں میں توبرسوچ رہا ہوں کہ شاعری کے پڑھنے والے اپنے مطالعے کوس كسوفى يرير كه كرد كي سكت بن ؟ كياآب اس شاعى كى أواز ون بن امتياز كرسكت بن جعة إلى مره ہیں یاجے آپنجیٹر یا محفلوں میں سنتے ہیں ؟ ۔ اگرآب کو رینسکا بت ہے کہ فلاں شاع مبہم ہے اور بظاہرآب کویا قاری کونظرا ندازکر کا ہے یا بھردہ انے دوستوں کے ایک محدد حلفت نحاطب، جسى بن آپ شامل نهين بن توابيدي بريا در كھئے كرجو كھاس نے كہلے وہ كوئى البى ترب حيے مسی ادر طرح نہیں کہا جا سکتا تھا اور سلتے اپنے زیان شعال کی ہے جس کے سکھنے کی زحمت گوارا كرنا قابل قدربات ب إكراك يويشكايت كوفلان شاع كالفاز حددر وخطيباند عوادر ده آپ سے اسطرح مخاطب ہے جیسے کسی سیک جلسے سے خطاب کرریا ہوتو آپ اُس کوال کموں میں بھی سننے کی کوشش کیج بجب وہ آپ سے مخاطب ہیں ہے ملکہ آپ کو طلعے چلاتے سننے کا موقع کے رہا ہے۔ ہوسکتا ہے وہ کوئی ڈرائٹ موع کوئی بوپ یا کوئی بائرن مور اگراپ کسی منظوم درا كوسننا چاہتے مي توسي مبلے تفريح طبع كے نقط نظر سے اسے د مكھتے اور ميا در كھئے كرم كردار الين دل كى بان كرا سے خواہ مصنف اس كيسي سى حقيقت بيش كرنے بي كامياب كيول سر رام موراكرده درام كوئى عظيم درام بنواك دراسا عوركرف يرمحسوس كرس ككراس ساب كوتىنوں آوازىي شنائى فير ہى ہى ہى كيون كر عظم منظوم درامدا كار رجسيا كر سبكسيتر ہے ، كى كان

## شاعرى كى نبن آوازىي

یں ایک دنیا پوسٹیڈ ہوتی ہے۔ ہرکردارانے دل کی بات کہنا ہے ادرکوئی شاع کھی اس کے منہ سے وہ بات اس طح ہورینہیں کہلواسکنا تھا جوشیکیئر یا کسی عظیم درادن کا رف اپنے کرداروں کے منہ سے کہلوائی ہے۔ اگر آپٹیکیئر کو لماش کرنا چاہیں تو وہ آپ کو ۔ ان کر داروں ہیں نظرا سے کا جواس نے تخلیق کئے ہیں۔ کیونکر ایک چیز جوان سب کرداروں ہیں شرک ہے یہ ہے کہ سوائے تیکیئی کرک کوئی دو سمرا آ دمی ان ہیں سے ایک کرداریمی کیلی نہیں کرسکتا ہے یہ ہے کہ سوائے تیکیئی کری دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں کے الل ہم حکم موجود ہی تنا سے ایک عظیم درامہ درگاری دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں کے اور یوسٹ بیرہ مجمی درامہ درگاری دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں کے اور یوسٹ بیرہ مجمی درامہ در گاری دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں کے اور یوسٹ بیرہ کی ہی ۔

1900

# شاءي کي مويقي

شاع جب شاعری کے بالے میں خود لکھتاہے یا اس مرگفتگوکر تاہے توالیہ میں وہ انفراد خصوصیات ا درساتھ ساتھ مخصوص کمزوریوں کا حامل مقاہے۔ اگر شاع کواپنی کمزوریوں بیان کی اجارت دی جائے توالیے میں ہماس کی خصوصیات کو بھی مبتر طور برسمھنے اور سراسنے كے ابل ہوسكتے ہيں۔ يدا كياليي تبنيه بيجس كى طرف ميں شاعوں اور ساتھ ساتھ ان قارئين کی توج مندول کوااچا ہتا ہوں جو شاع ی کے ایسے میں کچھ کہنا جا ہتے ہیں بیل نی نٹری نحروں کو دوبارہ نہیں ٹرھ سکتا۔ اور اگر مجھے پڑھناہی پڑھائے توسخت پریشیا نی کا سامنا ہوتا ہے بیل سکام سے جان با آیا ہوں اوراس کا میتج سے کہ سبت سی ہی یا بین جن کا میں نے دعویٰ کیا تھا اورجن کی بی یا بند می تصااکر نظرانداز بوجاتی بی ایسیس یمی مکن ہے کہ جو کھی نے ایک فعر کہاہے اس کی عرا کردوں اور پھی ہوسکتا ہے کر بیانی کسی بات کی خود ہی نزدید کرمبھیوں لیکن آنیا مجھے تین ہے کہ شاعرو كالتفيدي تحرمون كالحسي كارازجس كالهبتسي متازمتايس ماضي مي ملتي من اس حففت بيضمر مے کا بنی تحریروں میں شاعر بطا ہزر عبی ایکن ل میں ضرور استیسم کی شاعری کی مرافعت کر اسے ب قِم کی شاعری وہ خو دخلین کرا ہے یا جے وہ مقبقیل میں لکھنے کا ادارہ رکھناہے۔ یہ بات ف ص طور برنوجوان شاع وں کے ہاں اور واضح ہوجاتی ہے ایسا شاع حبابنی شاع ی کی مرافعت كر ابع توده ماضى كى شاعرى كواينى شاعرى كے تعلق سے د كھينے لگر آسے إيسے موقع بروه ان ستعرار کا مذکرہ جن سے اس نے استفادہ کمیاہے اوران شعراء کا ذکر جواس کے مذات سے مناسبت

## شاءى كى موسيقى

نهیں رکھنے مبالغ آمیزا ندازمیں کر اسے ایسے میں وہ معتنف سے زیادہ کیا کی حیثیت اختیار کراتیا ہے اس کاعلم جانبار ہو المسے دوہ چندمصنفین کا مطالعہ توبرے دون وشوق اور نوج کے ساتھ كراب ادرددسرون كواكي سرع سے نظرا داركرد تياہے ايسا شاعرجائي شاعى كى خلافتان توتوں کوبیان کراہے تودہ صرف بک بی سے سے تخرب کی تعمیم کراہے اورجب کبھی وہ اس سلسلے میں جمالیات سے رجوع کر تاہے تووہ اس کا در کھی کم اہل ہونا سے دیکن اتنا صرور سے کہ وہ بہال کئی عالبًا فلسفى سے زیاده ابل ابت موتلہے! یہ موقع برمہنر سے بہنروه یہ کرسکتا ہے کفلسفی کی اطلاع كے لئے صرف اپنے مشاہر ، نفس كے اعدادوشارى ريورٹ بيش كردے اورس مختصراً يركم کھورہ شاعری کی بابت لکھناہے اس کا زازہ اس کی شاعری کوسامنے رکھ کرکرنا چاہئے جواس<sup>تے</sup> خود تخلیق کی ہے۔ سے اعدادوشار انوان کی نصدیق کے لئے ہمیں اسکالرز سے رجوع کرنا چاہتے اور جہاں کے عرصانبوا وقی اوں کا تعلق ہے ان کے لئے ہیں بے تعلق اور عرصابدار نقادوں سے رجوع كرنا چاہيے : نقاد كے لئے يدلازى ہے كروہ كھ زكھ اسكا رضرور ہوا دراسى طرح اسكا لركے لئے ضرورى ہے کہ وہ تھوڑا بہت تقا وضرور ہو۔ و ملوی کبرکو ،جس نے ماضی کے دب اور تاریخی رشنوں کے مسائل مستحصے کے لئے خودکو و نف کردیا تھا، ہم اسکارز کی فہرست میں رکھ سکتے میں لیکین اس کے باوج داس میں احسان اقرار اخوش نزانی، تنفیدی معیاری سجو بوجه اوران کوبر سنے کی صلاحیت مبہت اعلیٰ ایری تھی اورىيەدە چزىيىس جىكى بغىرى سىكالىرى صلاحبتىن كىچى برا ۋراست دوسرون كومتىا ترنهيى كرسكتيس-اس کےعلاوہ اسکالوا ورشاع کے نقط نظرس ایک ہم فرن اور بھی ہے بہاں اگرس آپ کے سامنے خودانیا ذکر کروں نوشایہ بے جانہ ہوگا مجے عروض کے رکن اوراوزان کے نام آج تک یاد نبس موسكمي اورندس في تقطع كمسلم عواول كالمحى يوسطور إخرام يا ياكول كوزمان مين مومرادر ورجل كواين الذانس يرصف ادرسل في مجع برالطف آنا تقارشا مراس كي وجري تقى كر مجھے يرخيال نھاككسى كوهى يمعلون بيس ہے كرونانى زبان كاصبح لفظ كياہے اوراسےكس طرح ا داکرناچاہئے۔ مجھے بیمبی گمان تھاکسی کواس امنزاج کا بھی صحیح ا مٰدازہ ہیں ہے جونولی اسکا کھ

## شاعري كي موتقى

لاطبنی زبان کے دیسی آسنگ کے ملنے سے پیدا ہواہے اور جسے ہم ورحل کی شاعری میں سنتے اور سند كرتے ہي ۔شايميري بجلبت ميري كا بلى كے كفظ كن قارى كرتى ہے ليكن جب مجھ علم عرص كے قوا عرف انگریری شاعری پرمنطبن کرنے کا آنفاق موا اوراس کے مختلف ورن اور مُرلنے والے رکن کی ہمت کا احساس ہوا نوم رہے دس میں برسوال باربارا ہم ما تھا کہ جب عوض کے فواعد پرسب مصرعے پور اترتے می توآخر بھرا کم مصرع کبول جھا لگتاہے اور دوسراکیوں خراب لگنا ہے علم ع وض میرے ا سوال کاجوات نے سکا انکریزی شاعی کی سی صنف کوسیکھنے کا واصطرافق یہ ہے کہ بانواس صنف كواني مزاج كاندر مزب كياجك يا ميراس في قل ك جائ اورك مخصوص سناع كى تخليفات بين أدى اس درج كهوجائك وه خوداس سے مشابر عن الكھنے لكے مرامطلب إس سے منہیں ہے کہ میں مجور کے تجزیاتی مطالعے اور نجری شکلوں کو دحوا کی دوسرے سے مداجہ مختلف دكهاني ديتي مي حب مختلف شعرارا ين اين طوريرانهي اين تفرف بي لان بي الفيع ا وقات مجھا ہوں۔ یہ بات تو دراسل بالکل دیں ہی ہے جیسے علم اجسام (Anatomy) کے مطالعہ سے آپ پنہیں سکھ سکتے کہ مزعی سے نداے کیسے دلوائے جاسکتے ہیں جو دمیرے یاس پونا نیا در لاطيني شاعرى كے ابتدائي مطالعے كان قواعد عروض كے سواا وركوئي طرنفير نہيں ہے جنہيں قواعد دالول نے اس وقت وضع کیا جب بیشتر شاعری کہھی جا حکی تھی لیکن اگر ہم ان زبالوں کی پھر سے تجدید کرسیس اورانهیں اس ح بولنے لگیر حب طرح مصنفین اپنے زمانے میں انہیں بولنے کتھے اوراس طرح سننے بھی كيرجس طرح مصنفيل نهيس مسنة تفع تويهرهم ان مت عدول سے بے توجہ اور تغافل خروررت سكتے ہی كسى مرده زبان كو بمين مصنوعي طريقوں سے سبكمنا ير آنے اور يطر لقے ان طلباء کے لئے استعمال کئے جاتے ہوجی ہیں اکٹرکسی زبان کوسیکھنے کی مہرت معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہاں کے کاپنی زمان کی شماع ی کوسیکھنے کے لئے بحور کی سین مختلف اشعاریں اوران و اداكبين كى كى ديني، زحا فات دغيره ابتدايس سطرح مفيدً ابت موسكتے ہي جيبے سي سيده ملك كا سیدھاسادا نقشہ بیکن اس کے با دحود برخرور ہے کر شاعی کے مطالع کے بجائے

# شاءى كى موييقى

نظموں کے مطالعے سے ہی ہم اپنے کا نوں کو سرحا سکتے ہیں کسی قاعدے قانون یکسی اساوب کی شعوری اورمبیکا کی اندازیں نقل کرنے سے ہمیں مکھنا نہیں آجا یا۔ بہ صرور ہے کرنعت ل کرنے سے ہم سیکھتے ہیں لیکن اسلوب کے تجزیے کے بجائے دراصل ہم اس کے مزاج کو اپنے مزاج میں رسانے بسانے سے سیکھ سکتے ہیں ۔ جب ہم شیلی شائری کا اتباع کرتے ہیں آب اپنے مزاج میں رسانے بسانے بسانے سیکھ سکتے ہیں ۔ جب ہم شیلی شائری کا اتباع کرتے ہیں تواسی یہ خواہش کا رفروا نہیں ہوتی کہم ہی دیسا ہی کھیں جب اشیلی نے بکھا تھا بکر ہما از انہ شباب شیلی کوئم برحاوی کردیتا ہے جو شیلی نے خود شیلی کا طرز تحریر منعین کیا تھا اور زندگی کے اس دور میں کھنے کا یہی طریقہ ہوسکتا ہے جو شیلی نے خستیار کہا تھا۔

أسركُرِي نظم بلاشبه علم وض كے قواعد سے متاز ہوئى ہے۔ يه كام نو تاریخ كے سكالرز كاہے کدوہ برتبائیں کدلاطینی قواعد کا از ہا اسے عوض کے موجد ورب (Wyatt) اور مسرے (Surrey) بركهال كميرًا يعظم قواعد دال او روسيرس في مين أنيا بتايا سي كراً محريري قواعد ك ڈھانچے کوہم نے لاطینی زان کے ساتھ مطابقت دے کراسے علط سمجھاہے ۔ نظم کوئی کی این میں م سوال مجى سدانهي مواكرة باشاع ول نے برونى زبان كے نمونوں كا تباع كرتے وقت ودايني زبان كة منك كوغلط مجعاب إنهين ماضى كعظيم شاعول كي طريقون كوم ي سليم راسيا جاسية كيونكريه وهطر لفي من من سعم اسع كان ما نوس من ما اكرمانوس بهين من توان سعانوس موناچا سے میرانیاخیال توسیم کمتعدد برونی انزات نے ہماری زبان کووسعت دی ہے اور تنوع بخشاہے۔ کھ کا سیکل اسکا ارز کا خیال ہے ، اور ہم بات اسی ہے جمیری قالمیت سے باہر ہے " کر لاطینی شاعری کا مقامی وزن نبری مین ابہ برینی ( Accentual ) ہونے کے بجائے مکنی (Syllabic) ہے۔ لاطینی زبان یرایک دوسری اور محلف ثربان كاشد يدا ترتها ميرا مطلب يونا في زبان سے ہے اِس الركوتبول كر اے كے بعدية زبان اپني ان Peruigiluim veneris ابندائی منیوں کی طرف وایس علی گئی جوشال کے طور رہیں ادردوسرے ابتدائی نفرانی فرہبی گیتوں میں نظراً تی ہی ۔ اگر محقیقت سے تو مجھے یہ کہنے می کون

## شاعرى كى موسيقى

پاک نہیں ہے کو در صب کے دور کے بہذب سامیوں کے لئے شاہ وی سے الطف اندوز مہد نے کا ذوق کے بین ہے کو رکے ان دو طریقوں سے بدا ہوا ہو نصف تانی ایجواب کی حیث سے رکھتے ہوں اندائی ایے بی فردائی ہیں ہے کہ سامیوں خود اپنے تجرب کا تجزیر کرنے کی صلاحت بھی گھتے ہوں اندائی ہی لطف اندوزی کی ایک جھیے ہی جمل وج بہتی ہی ۔ اسلی جہ رسی کا سے زیا دہ مجور کے دکھا نچے اور طریقے موجود ہیں یا تکریزی مجور کو لاطینی تو افول کے مطابق شعوری طور پڑھ الذا ایک بے کی سی بات ہے ۔ ایسی چند کوششیں ہی کی بین اس کی اس سے زیا دہ اکا می مطابق شعوری طور پڑھ الذا ایک بے کی سی بات ہے ۔ ایسی چند کوششیں ہی کی بین اس کی ما ہم اندا کی است سے زیادہ اکا ای کی مثالی ہی ہو بجور پڑھی گئی ہے ۔ سب سے زیادہ اکا ای کی مثالی ہیں وارث بر مجور کے تجربوں بین ملتی ہیں ۔ میں اس کی ما ہم اندا ہے! دان کے مقابلہ میل سی کی ابتدائی اور زیا دہ دورا نئی لیرک کو ترجے دیتا ہوں لیکن جب کوئی شناع لاطینی شاع کا کو پور طوائی جذب کر لیجا ہے اور لیمنی شناع کی کو بور طوائی میں اس کی با ہم اندا کو کئی کی زر دوست کا میا بی مدن اور کہیں کہیں ہیں میں میں کے بال نظر آ تا ہے تو اس کا نیتے نظم کوئی کی زر دوست کا میا بی کن شکل میں سامنے آ تا ہے ۔

# شاعري كيموسيقي

ہے یا ہو کہ بی ایک دورین بیفت اُ ہم انظار آسے اور کھی دوسر انفق کسی دوسرے میں نظار جاتا ہے ۔ شاعری و قا فوقاً یا توکھی کی برونی زبان کے معاصرا دب سے یا کھی کسی اور دوسر مطاحر ادب کے افزات سے تعین ہوتی ہے یا ہوان حالات سے افزوتول کرتی ہے جب ہما رہا اپنے فی آ ادب کے افزات سے تعین ہوتی ہے یا ہوان حالات سے افزوتول کرتی ہے جب ہما رہا اپنے فی آ اضی کا کوئی دور کسی دوسر سے کے مقابلہ میں فراع ہم سے زیادہ قریب ہو کر ہمارا مجبوب دور بن جاتا ہے ۔ یا ہور ہو تقلیم میں جو رہا اور ہو جو رہا تا ہے ۔ یا ہور ہوتا ہے کم وقت تعلیم میں جب کہ دور ماضی کے افزات سے کہ بین زیادہ قوی نرہے میں لیکن ان سب بدلتے ہوئے افزات یا کسی دور ماضی کے افزات سے کہ بین زیادہ قوی نرہے مختلف رہے نات ہم سے کہ شاعری کو عمولی روز مرہ کی اس زبان سے بہت دور نہیں ہونا جاتھ کے جو ہم دوزانہ سنتے اور بولئے ہیں ۔ خواہ شاعری کا ندور لب و لہج بر ہویا ادا کہ نفظی برخواہ وہ شعری موبا آزاد۔ وہ روز مرہ کی برائی ہوئی زبان سے اپنار شد وہ مقطع نہیں کرسکتی۔

یہ بات شایدآپ کو کچھ عجیب سی معلوم ہوکر جب میں شاع ی اور موسیقی کے تعلق پر
انہار خیال کردہا ہوں تواس قدر زور دوزمرہ کی گفتگور کیوں دیے ہا ہول کیا ہیں ہے جو معنی

ہملے ہی سے داضح کر دنیا جا ہتا ہوں کر شاع ی کی موسیقی کوئی اسی چر نہیں ہے جو معنی
علیمدہ ابنا دجود کھت ہو۔ اگر ایسا ہو تا توایسی شاع ی مجھی خرد دہوتی جس میں غلیم موسیقانہ حس تو
ہوالیکن جب این مفہوم کچھ نہ ہوالیکن اب تک میں نے ایسی شاع ی نہ دیکھی جو دہ بی جن کو پڑھ کر ہم
امل موسیقانہ موسیقانہ میں اور فقہوم کو از خود قبول کر لیستے ہیں۔ باسک ای طرح اسی نظیں
ان کی شاع ی سے متا تر ہوتے ہی اور فقہوم کو از خود قبول کر لیستے ہیں۔ باسک ای طرح اسی نظیں
ہیں ہی ہی جن جس ہم مفہوم کی طرف متوج ہوتے ہی اور نفر محسوس کے ان کی موسیقی سے متا تر ہوجا
ہیں۔ طاہرہ طور رہا یک انہائی درجہ کی مثال لیسے ہے۔ میرامطلب ایڈ درڈ لیز کی بے معنی شاع کا ہے۔ میرامطلب ایڈ درڈ لیز کی بے معنی شاع کا ہے۔ اس کا بے معنی بی ہو دی ک

#### شاعرى كى موسيقى

اوريبي اس كمعنى يدى جبليز ، مم كمتعلى نظم اوردومانس كے لي دور دراز كے ملكوں كے سفرا ورائك تان كے سلسلے ميں روماني زندگى سے شديد مجبت كا اظهار كرنى ہے نے دی او کی بونکی بوء و دی و دی و دھ اے لیومنیس نوز، غیر ضروری جذبوں کا اظہار کرتی ہیں۔ان ظموں میں ہم موسیقی سے بھی مخطوط ہوتے ہی جربہت اویخے درجے کی ہے اور معنی کے متعلق تحيردم دارى كے احساس سے معی مخطوط موتے ہيں سياب ايك دوسرى مثال ليحتے ميرا مطلب دلیم مورس کی بلیوکلوزٹ سے ہے ۔ یوایک خوش کو ارتظم ہے حالا تکرمیل س امرکی تشتریح نهيس كرسكتا كراس كامطلب كياسي اورمجهاس يرنشبه م كمصنّف خود كفي اس كي تشريح كرسكتا تقار اس کا انزکیرها دو تو کے کا ساہے سکین خود جا دو تو کے کا بھی معین قسم کے بنتجے بیدا کرنے کے لیے بندھا الكااصول م حبيراك كلت كودلدل مي سے ابن كالنے كابندها كااصول م يكناس كى الماہرہ نیت رمیراخیال ہے کمفتنف اس میں کامیاب ہے) خواب کا اثر پدا کرنے کی معلوم ہوتی ہے۔ نظم سے بطعت اندوز مونے کے لئے برجاننا ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تبعیر کملیہے لیکن (آننا ضرو ہے کہ انسان کواس امروال مفین ہے کہ خواب کی تعبیر کھینہ کچھ ہونی منہ ورہے ایکلے وقعوں کے لوگ اس بات رایان رکھے تھے اوربہت سے ابھی رکھتے ہی کہ خواج تقبل کے راز فاش کرتے ہیں ۔ حدید كراعقيره برب كروه صرف رازون كايروه جاك كرتيبي ياكم ازكم ماهنى كربت سے خوفناك فيم كے رادوں کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ یہ ایک عسام مشاہدہ سے کہ 'بیرا فریز' کرلے كے بعد بھى ايك نظم كے معنى سم يون بہيں آنے ليكن يربات اتن عام نہيں ہے كدا بك نظم كے معنی سف كے شعورى مقصدا وراس كے ماخذ سے كہيں زيادہ وسيع بوسكتے ہيں -جديدشاعرى كابہام بسندوں میں سیے بڑا ابہام بیندفرانس کا مصنف الماسے تھاجس کے باسے میں خود فرانس للے بعض دفعه يركهن بسيكراس كى زبان اس قدرُ مخصوص سيح كراسے عرف غيرز إن والے بم بيسكة ہیں۔ راج زفرائی اوراس کے دوست چارس موروں نے ملامے کی نظموں کا ا مگرزی ترجمتی کے ساتھ اس کے معانی کے معموں کوحل کرنے کے لئے شاکع کیا تھا لیکن حب مجھے معلوم ہواکہ

## شاءى كى مويىقى

ا سے ایک شکل سانیٹ لکھنے کی تحریک چھٹ بربنی ہوئی ایک تصویر کے عکس کو دیکھ کر ہوئی جومیز ك حيك دارسط يرسرد المحقايا ايك برك كلاس يس سينطن بهت جهاك كارونى كوديك كرموني لو من اليه ين عرف اتناكه سكتامون كرم وسكتاب كدوه جع علم الجنين موليكن ابي نظمون ين عن مركز نيس موسكة ـ يهوسكة به كهمسى اي زبان كانظم ن كرجس كام ما يك لفظ كفي نهي مجهة يصد متار موجائين اكراليدس بين يرتباديا جائے كروہ نظم بمعنى معتوبين يركمان موسكمان كرمم دهوكا كله كت بي ادريه درم لكوني نظم وزم نهين تصى بلكصرف سازى موسيقى كي نقل تقى إكر، جيساكه مهي علوم ہے برا فرزيت عنى كا بك محتب سمجھ من آسكتا ہے تواس كى دجربيہ كم شاع متعورى مرصدون مي الجهام واتهاجس سے اكا لفاظ خود عنى كاساتھ ميورديتے بي حالاً مكمعا اس میں اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایک نظم میں مختلف بڑھنے والوں کے لیے مختلف معنی موسكتے بن اور مي ككن سے كريدسب كے سبعنى اس سے باكل محلف موں جو و دھنتات کے ذہن بی مجھے مثال کے طور پرمکن ہے مصنف کوئی ایسا مضوص م کا واتی تجربہ بیش کرا ا ہوجس کا تعلق فارجی دنیا ک سی جرسے بھی نہیں تھا لیکن اس کے با دجدر بروسکنا سے نظم خود قارى كے لئے ابك عام موقع ومحل كا اظہار بن جائے اورسا تھ ساتھ اس كے كسى في بخربے كا انهار مجى كرنے لكے - قارى كى تشريح معتنف كے مفہوم سے مختلف ہونے كے با وجود تھيك ہوسکتی ہے اور یھی مکن ہے کہ اس سے بہر ہو۔ یہ مکن ہے کہ اس نظم میں اس سے کہیں ایادہ مفہوم ہوج سے خودمصنف واقف تھا۔ ہوسکتا ہے کم مختلف تفنیرس ایک ہی چزے جا سعارانه اصول بون ا درابهام کی وجه به جورنظم مین اس سے کسی زیاده مفہوم سے جس کاعام طوريرعام كفتكوك ذريع ابلاغ كباحاسكتاب-

اس لئے ایسے میں جب شاعری کوئی ابسااً ہنگ بیشی کرم ہوج نٹر کی گرفت سے باہر ہوتواس میں (ایک شخص کا دوس کے شخص سے) گفتگو کرنے کا افراز باقی رمنہا ہے۔ یہ بات ابسی شاعری میں اس دفت بھی برفرار مہت ہے جب اسے کا یاجائے کیونکہ گانا مجی باہے بیت

## نشاءى كى مويىقى

كرنے كالك طربعة ب ي كفتكوا ورشاع ي كابراه راست تعلق كوئى ايسام عاملة نهيں ہے جس کے لئے معین قوانین بناتے جاسکیں۔شام ی میں ہرانقلاب عام احجیت کے لیج كى طوت رجوع كرام العص ونعاس كا علان عيكما عامات ميى وه انقلاب تعاجس كاورزوك نے اپنے دیا و ول مل علا ن کیا اوروہ ، اگردیکھاجا کے اس سلسلے سی تی بجانب بھی تھا میں نقلا ا يك صدى فبل اولدهم والرا و عينهام اور درا تران في شاعرى مي ميداكيا اوربيي وه انقلاب تفا جونقريًا إيك صدى بعد كيردونما مواكسى القلاب كيروكار نص شعرى زبان ومحاوره كوايك ايك سمت سي ترقى ديني اوراس زمان ومحا وره كوما محصة اورجَال دينيم بي ايكل كرديتي بي سي أثناء يس بولى تحول كى زبان برل جاتى ہے اور رفته رفته بيتعرى زبان ومحاور ، كسال بابر موجاتا بيتايد بماس بات كاندازه نهيس كرنے كم درائران كى زبان اس كے حماس ترين معاصرين كوكس درجيرل نظراً تى ہوگى۔ في الحقیقت كوئي بھي شاع ي ہوبہواسي زبان ميں نہيں كى جاسكتي جے شاع خود بولياً یا سنتاہے لیکن اس کے باوج داینے زمانے کی زبان سے اس کارشنہ ناطرا بساہو اچاہتے کہننے یا برصف والاید که سکے کودواکر میں شاعری کے ذریعہ بات چیت کرسکاتو اسی طرح کرتا ای میں وج كربهتري معاصرانه شاعرى مم مي حوش وخروش كالحساس بيداكردي سے اور كميل وقبوليت كا ابساادراك فشتى مع جوزمانه ماضى كاس سے بسي زياد و عظيم شاعرى كے ہرتا نزدكيفيت سے مخلف ہولہے۔

اس لئے اب یہ کہا جا سکتاہے کہ شائری کی موسیقی ایکالیے موسیقی ہے جوابنے نوانے کی عام بول جال بین ہوسیقی اس عام بول کی زبان یا عام بول جال بین ہے کہ یہ موسیقی اس عام بول کی زبان یا مضم ہوتی ہے جواس جگہ بولی جاتی ہے جہاں نساع خود رہتا ہے۔ یہ بات اس وقت میر کے موسوع سے خابع ہے کہ میں بی بی می کی انگریزی کے خلات کی کہوں۔ اگر ہم سب کے سب موضوع سے خابع ہے کہ میں بی بی می کی انگریزی کے خلات کی کہم ایک سیا تھے بھی نہ لگیل ورجب ایک سی بی بات جیت کر نے کہ ایسا وقت نہ آئے گا نشاع کا پرخش ہے کہ ایسا وقت نہ آئے گا نشاع کا پرخش ہے کہ ایسا وقت نہ آئے گا نشاع کا پرخش ہے کہ ایسا وقت نہ آئے گا نشاع کا پرخش ہے کہ ایسا وقت نہ آئے گا نشاع کا پرخش ہے

## شاءى كى مويىقى

کردہ اپنے گردوبین کی زبان استعمال کرے جر سے وہ حددرجہ مانوس ہے بی وہ تا آوات
ہمیشہ بادرہیں کے جو دلہو۔ بی پیٹس نے اپنے کلام کو با واز ملبندسنا کرچھ برچھوڑ ہے اِس کا کلاً
خودائس کی زبان سے سننے وفت یہ بات آسیلی کرنا پڑنی تھی کہ آئر ش شاع ی کی خوبھور نیوں
کو اُبھا لینے اور میٹی کرنے کے لئے آئر ش طرانی گفتگو کی کس درجہ فرورت پڑتی ہے برخلاناس
کو اُبھا لینے اور میٹی کرنے کے لئے آئر ش طرانی گفتگو کی کس درجہ فرورت پڑتی ہے برخلانال
کے ولیم ملیک کے کلام کو میٹی کے منہ سے سننے وقت می نافی می تو اِس کی تو فع نہیں گھنے
کے دلیم ملیک کے کلام کو میٹی کے منہ سے سننے وقت می زبان اور اول جا اس کی تو فع نہیں گھنے
کہ دہ اپنی ادرائینے خاندان دوست احباب اور میلے کی زبان اور اول جا اس کے لئے اور وں کو جو
جس سے دہ اپنی شاع کی کے دارو اور نبتا ہے۔ سنگ تراش کی طرح اس کے لئے بھی فروری
جس سے دہ اپنی شاع کی کے دادار سے جس کا وہ اظہار کر نہا سے اورائے جا ہی کے دہ انہی گازوں
سے اپنا نغم وا ہنگ نے لئی کر سے جو اُس نے مئی ہیں۔
سے اپنا نغم وا ہنگ نے لئی کر سے جو اُس نے مئی ہیں۔

بہرمال بہنا علاہ وگاکر ساری شاع ی کے لئے خوش انہا گی ضروری ہے یا یہ کہنا کہ خوش انہا گی ضروری ہے یا یہ کہنا کہ خوش انہا کی موسیقی کے اجزا سے زیا دہ کوئی جزیے ۔ کچے شاع ی کلنے کے لئے ہوتی ہے ۔ ان گذت شہد کی سفاع ی رحبی ہا رہے زمانے ہیں ہے ، صرف سننے سنانے کے لئے ہوتی ہے ۔ ان گذت شہد کی مختصوں کی جبنے مناہ ہے اور صد بول برلنے درختوں کی شاخوں میں فاختا کوئی اہ و زاری کے عکا وہ بھی اور بہت سی جزیں سننے سنانے کے لئے ہوتی ہیں ۔ لیے ٹمرے بن حتی کہ بھی ہوئی آ واز کی بھی اور بہت سی جزیں سننے سنانے کے لئے ہوتی ہیں ۔ لیے ٹمرے بن حتی کہ بھی ہوئی آ واز کی بھی ابنی اہمیت ہے ۔ بالکل اسی طرح جسے جھوٹی یا طرحی نظم میں شدید یا کم شدید بندوں کے درمیان لقل مکانی کے طور بریز بر آئے دستے ہی تاکہ ان کے ذریعے از ترج و محتے جذبات کو آئہنگ عطاکیا جا سکے وجموعی نظم کی موسیتھا نہ ساخت کے لئے ضروری ہیں اس طح کے تعلق سے جس برسا ری نظم کرک کرہی ہے' نٹر سے زیادہ فریب ہوں گے ۔ اس بات اس سطح کے تعلق سے جس برسا ری نظم کرک کرتی بھی شاع اس وقت تک طویل نظم نہیں کھ سکت او تک

### شاءى كى موسيقى

كالسينتر تركفي لوراعبورهاصل ندهومه

مخقراً یه کنظم کی مجینیت مجوی اہمیت ہونی ہے۔ اگرساری کی ساری نظم ہو اسے طور رہے خوش اً ہنگ نہیں ہے اورایسا ہونا ضروری بھی نہیں ہے تواس سے ینتی نکلنا ہے کر کو ٹی تھی نظر مر خوبصورت الفاظ سے خنین نہیں کی جاسکتی مجھے اس بات بیں شک ہے کہ آواز کے نقط نظر سے ا كي لفظ دومر علفظ سے كم يازيا ده خولصورت بخولم سے يسوال بالكل دومراسوال ہے كم آیا کھے زبانی دوسری زبانوں کے مقابلہ میں زیادہ خونصورت میں یانہیں۔ برصورت الفاظوہ ہی جواس محفل میں نسحبی حب میں وہ رکھے گئے ہیں ایسے الفاظ مھی موتے ہیں حوابی کرخنگی یا قدامت ک دجہ سے برصورت کہ لاتے ہیں ایسے الفاظ کھی ہیں جو اپنی اجنبیت یا بنسلی کی دج سے برصورت ہوتے ہیں مثال کے طور یولی وزن کا لفظ یمکن میں اس بات کونسیام ہمیں کر اکراپنی زبان کے سکم الفاظ خ بصورت با مصورت بھی موسکتے ہی کیی لفظ کی موسیقی درص نقطَ انقطاع میں مقمر مدتی ہے۔ یہ سیعی اولاً توان تفظوں کے تعلق سے بیدا ہوتی ہے جو فوراً پہلے یا فوراً بعد استعمال ہوئے بیں اور انگا غیر معین طور پراس کے باتی منن کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس تعلق سے تھی سیدا ہوتی ہے کا س متن میں اس کے فوری معنی کیا ہی اور دو آ متنوں سے اس کے مجوع معنی کاکیا تعلق ہے اور کھر لفظوں کی ترمتیب ونشست کا دوسیع یا محدود طوری کیارتستہ ادر کیا تعلق ہے بطا ہر ہے کہ سا سے الفاظ تو مجر اوراور میمعنی نہیں ہوتے۔ پیشاع كاكام ہے كروہ بھراورلفظوں كوكم اليفظوں سے مناسب مو قع يرالگ كردے ـ يربھي نهيں كهاجا سكناككي نظم كومرن كوريفظون يس لادمجاند بإجائي كيونكر مرضح يدخاص لمحون بي موتا ہے کسی ایک لفظ سے سی زبان اور نہذیب کی ساری این بیان کردی جائے۔ برایک ایسی کنایہ آمیزی ہے جو مخصوص ہم کی شاعری کے رنگ دھنگ یا بوانعجبی سی کے ساتھ مختص ہیں ہے بکا کالیں کنایا آفرینی ہے جو لفظوں کی ما ہیت بین ضمر ہے اور سے ہرشاع کو لور طوررتعلق ِ قلبی رکھنا چاہئے میرامنفصد پیاں ہے کہیں اس بات پرزور دوں کہ ایک

# شاءى كى موية

موسيقان نظم وه نظم محرس أواز كاموسيقان دها في (Pattern) الونام اور جس الفظول كے الزي عنى كا موسينفان دھانچا بھى موجود مواسے جن سےوہ مركب إن الديكريد دونون دُها يخالك الكربنين بكايك بونيس إكراب اس بات بررا قراف كب كرية معنى سے علياده اور صرف خالص أواذكى بات موئى جس برلفظ موسيقاة صرف صفت كے کے طور پرچیاں کیا جاسکنا ہے تو ہں اپنے پہلے دعوے پرز وردیتے ہوئے یہ کہوں گاکمکسی نظم کی في الله موني -عَيْرَ عَفَى نَظْمِ كِي الرَحْ دورليسي اور متعلقه بالوّل كى وضاحت كرنى ب- ايك توروزمره کی بات جیت براس کادارد داراوردوسرے وہ نمایاں فرق رحالا گدعلم وض میں برا بک ہی جرجمی جاتى مى حوررالى نظم عرى اوراس نظم عرى بى ياياجانا بي حورزميد ، فلسفيان فكرى اوريسي مقام کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ روزمرہ کی بات جیت برنظم عری کا درو مدار دوسری شاعری کے مقابلين وراماني شاعرى من رباده براه راست بونام \_ شاعرى كى زياده ترقسمول مين معاصر زمان کی زیان ولیج کی ضرورت کا اصاس وانی مزاج اورجز بے کے اظہا کے سلسلے بی کم بوجاً اسے مثال کے طور برا مکینری کوئی نظم اس زبان وابح کے مقابلہ میں خاصی الگ تھلگ ی مطوم ہو گی جس میں ہم اورآپ بولتے اوراظہار کرتے ہیں یا غالباً اس ہج کے مقابلہ میں ہجالگ علك معلوم بوك حبري بها يسية أبا واجداد نيا فهاركبا تعاربا كينزى نظم ره كري ياحسان أ ہے کاس کی شاعری اس کے اپنے سوچے اور خود کلامی کے انداز سے فطعی مطابقت رکھتی ہے گین ڈراما فی شاعری میں شاع کے بعدد سے معناف کرداروں کے منہ سے بولنا ہے ۔ مرود پر موں کے ترسیت یا فتہ ایکٹروں کی ایک جماعت کے توسط سے بات کر باہے اور مختلف ایکٹروں اور مختلف پروڈیوسروں کے درایع مختلف اوقات میں اظہار کرتاہے۔ اس کی زبان کم لئے ضرور ہے کہ دہ ایک طرف توان تمام آوازوں کا اصاطر کرسکے اور ساتھ ساتھاس کی گرائی میں خود می موجودرہے۔ شاعرک ذات کی موجودگی ایسی شاموی میں داس شاعری کے مفا بلد ہیں جہاں

# شاءى كى موتقى

شّاع خود سے مخاطب ہن اے) اور زیادہ ضروری ہوجاتی ہے شیکیئر کے آخری دُدر کی نساع بہت مرضع اور محضوص فسم کی ہے بلکاس کے با دجودوہ ایک فردی مہس بلکرسا رے معاثرہ کی زبان کی حیثیت سے باتی رہی ہے اورجب مماسے خوش اواکی کے ساتھ سنتے می تورقت فاصلوں کو مجول جانے ہیں۔ ایسے دراموں میں ہملٹ سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ ایسا ڈرامے جیے خوش اسلوبی کے ساتھ حدیدلباس اور فصح مطع میں بین کیاجا سکتاہے۔ اوٹوے کے زمانے سے دراما کی تفام عرافصنع کا شکار موکئ اور اضی کی ایک علامت بن کردہ گئ اوراجب ہم انسیوی صری کے شام وں کے منظوم دوا موں کا مطالعہ کرتے ہی جن میں دی جنی " شاپر سے زیادہ عظم ہے، نوایسے میں ہانے لئے حققت کے سی فریب کو برقرار رکھنا مشکل ہوجا اسے ۔ كزشة مدى كة تقريبًا باله الي شاءون في منطوم ولامون من طبع آزا كى م ربه ورا مع منبي جاتي بن اوران كا بعيكابن عام طور رياس حقيقت سيمنسوب كياجا باسي كريمننيري فليمشاع ہونے کے با دجود، تعبیر کے معاطے میں بانکل مبتدی تھے لیکن اگرشاع تھیٹر کے سلسلے میں طبع موزول مجى ركھتا ہويا اس نے اس فن كوم مل كرنے كے ليخ انتھك رياض في كيا ہواس كے درليے اس وقت تك غيرونري ربي كے جب كساس كى دراما نى صلاحيت اورتجرب مختلف تسمى كالم سكار کی ضرورت کا احساس ندلا سکے ٹیبنیادی طور پر ایا ہے، عمل اور اہنزاز (Suspense) كى كى ياردازىكارى كادهوراين ياكونى اوركى ، جي محبوى طورير تحصيرى كانام دباجانا ہے الله وامول کوبے جان نہیں نبالیتے بلکہ نبادی طور براس کی ساری دمتہ داری بات حیت کے لیجا در لوں ب " آئی ہے اور وہ کچھ اس قسم کی ہے کہم اسے ہی بھی انسان سے رسوائے ان کے جوشاع ی کو خوش الحانى كے ساتھ را سے من منسوب نہيں كرسكے -

ڈرائر ٹن کے زبر دست سلیقہ استعمال کے با دجدد درامائی نظم معراہیں تیزی کے ساتھ و بیتی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مے ویسے آل نور تو ، میں بہت سے شان داربندوج

## شاءى كى مۇسىقى

ہیں لیکن ڈرا کٹون کے کرداران وجزیہ ڈراموں ہیں ڈیا دہ فطری طور پریات جیت کرتے ہوئے نظرات بسجواس في مقفى شعرون بي قلمبند كي بي حالا كم مونا توبي جاسية مفاكر أسسى ا دانگی نظم مری بی زیادہ فطری طور رہوئی لیکن مضرور ہے کہ کورنیل اور دہ میں کے کرداروں کے مقابطين أنكريزى زبان إن ال كاافهاراتنا فطرى ادر مُؤثرنهي موسكما تقايف كى مى مى صنف كعودج وزوال كم اسباب المنتديجيية الوتيان اليصين بم متعددا مرادى اسباب كالو تولكاسكة برايكن السبب يومي بالسه فعا بطون كارفت سے امرد متاہے إسى لئے بن اس بات كاجواب دينے كے لئے آما دہ نہيں موں كر تفير من نظم كے تفايليں نثر آخركبول يو مفنول بوكئ معصاس بات كالفني به كانظم عترى كواب ورامول بب استعال ندكيفى ايك وجر تويه به كركر شترين سوسال بي عير درا ما في شاعرى اور طيم غيردراما في شاعر كالم معرابس بہت بڑی تعداد میں می کئے ہے۔ ہا دے ذہن ان فردرامانی تخلیفات بین اس درجہ محومو كئے ہيں كراب م اللي تقسم كافرق نہيں كرتے اوران سب كوايك ہى چرسمنے ہيں -اگرم این تخبل کے زورسے مسوح سکتے ہیں کملٹ شبکیئرسے پہلے سیا ہو ما تواس صورت يس سيكيئيركواس دريعيًا ظهارسے بالكل مختلف دريعيًا ظهار تلاش كرنا يراجب كواس فيرتا ادر كميل كربيجا دياملن في نظم عزاكواس طور بربراك من قول مكسى في اس طور براس براها اور سائنده مجى برت سے كا ايساكر كے استے ست زيادہ اسے درامے كيلتے ما مكن نباديا حالأ كم السعي سيهي موسكتاب كرم يسوج لكبن كدوران فنظم عزات بن سارى صلاحبني گنوادی می اوراب اس کے سارے مکامات جم ہو گئے ہی اوراب اس کاکوئی مشتقبل نہیں ہے۔ یقیناً یہ بات درست ہے کو ملی نے نظم عزا کو حیدنسلوں کے لئے بالکل میکارکردیا لیکن کھر تھی کم د بھے ہی کورڈ دورتھ کے میں روں المس اینگ اورکویرنے اسے اس سی سے جس راسے المهاروي صدى كملس كان الوسف بهنادبانها ، دوباره تكالي كادلين كوششيكي اوريس النيسوي صدى مبريب سي خنوع اوراعلى درجك مقرانظيس دكهاني ديني بيران

## شاعرى كي موسيقي

سب شاعرون سب سے زیا دہ برا دُنتگ کی شاعری مقامی محاورہ اور زبان سے فریب ہے دیکا میں اس کے ڈراموں میں نہیں بلکہ خود کلامیو، میں نظراً تی ہے۔ یس نظراً تی ہے۔

میراخیال ہے کہ بیل س بات کوکانی واضح کرجیکا ہوں کہ شاع کاکام مجنیا دی طور پرادر ہے شہرنان بیں انقلاب بیدا کرنے کا نہیں ہوتا۔ یہ بات ہر گزمنا سب نہیں ہوگی داگریوم کن بھی ہوں کہ ہمیشہ کا کئی انقلاب کی خالت میں رہا جائے یجرادرطرزاد امیں ممکرت کی سلسل خواہش اتنی ہی عیرصحت مند ہے حتنی لینے آبا وا جدا دکی زبان کوستعمال کرنے کی ضدر۔ بچے دورالیے ہوتے ہیں جب انکشاف ا ورتلاش وہ تجوکی ضرورت بڑتی ہے اور کچے دورالیسے ہوتے ہیں جب حاصل کردہ اسلیم کو ترقی دیے۔

#### شاعرى كى موسنقى

کی ضرورت ہوتی ہے۔ دہ شاع جس نے انگرنی نوبان کی سے زیادہ خدمت انجام دی ہے کیئر ہے۔ اس نے لیے مختصر دور زندگی میں دوشاع دل کا کام انجام میاہے۔ یس نے اُس کے اس دس کا رامے کا ذکرکہ بی اور کھی کیا ہے ۔ یہاں نومی مختقراً صرف انتاکہوں گاکشیکیئری شاعی کے ارتقار کوسرسری طور مردوا دوار مبنقیم کما جا سکتا ہے۔ بہلے دور میں وہ آہند آہند اپنی تہت كومقاع بول جال اورمحاوره كے مطابق ڈھال رہا نھا۔ يہان مك كرجب اس نے و نطوني اور فكويطر ركها أواس فيايسا ميديم لاش كربيا نفاجس ببروه جيز حب دراما في كردارا داكزاجا بناتها (خواه وه لبندم وايبت سناع انم وياغير شاع انه) خويصور في وواني اور فطرى انداز كے ساتھ اداكرسكے جباس نے بربات عامل كرلى تو كيواس نے اس اجتهادكو انجام كى كيہنيا نے كى كوت ش شروع كى - يہلے دُورس \_ اس شاع كے ہاں جس نے ومين اوراليونس ، \_ سے ا بتداكی تقی اورس نے اورلیبروسٹ الکھنے وقت پرا ذارہ کرلیا تھا كالسے كياكرناہے تصنع بسندى سے سادكى سختى ودرستى سے لوچ اور نرمى كى جننچو كار جان نظرا آ سے \_ليد كے ڈراموں یں وہ سادگی کے بجائے جامعیت و تھیل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا ہے بیکن اس کے ساتهساته وه شاع ی کے اور دوسرے بہلوؤں کی طرف بھی متوجہ نظراً تہے اوراس کی وجریہ ہے حبیساکس نے ابھی کہلہے کہ وہ اپنی زندگی میں دوشاعوں کا کام انجام دے ہاتھا بہاں ترسيخ كرده اس بات كالتجرب كرام كممقامى بول جال كاساته هيور في بغيراد راسي كردارد لكونسا کے درجے یوا کھتے ہوئے کھی وہ موسیقی کو کبیٹیت مجوعی کس قدر کمٹل اورکس قدرجا مع ویجیب وہ بناسكتكم إن خصوصيات كا حال يى ده شاع مع جوي سميلين دى دمرز ليل برى كليز، ادر دی تیمیسے اس نظرا آہے ۔ان شاعروں میں ،جن کی الش وجبی وانہیں صرف ایک سی ت یں لے گئی ملٹی عظیم ترین امستاد کا درجہ رکھتا ہے ہم سی کہ سکتے ہی کہ ملٹن زبان میں سازداني مؤييقى بيلاكر في تلاشيس اكثر اوقات ساج وليل جال كارمان بي بات كرابا كل مبد كردتيا ہے ہم يهي كہا كہ يكتے ہي كرور ورتھ ساجى بول جال كى زبان كواز مرفوع ال كرنے كى

## شاعرى كىمويىقى

كوشش مي مدسے اكے بڑھ جانا ہے اور شعربت سے عارى بوكر بے لطف موجاً اسے ليكن بر یات بھی درست ہے کہ بہت آگے جانے کے بعدی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بم کہاں تک جاسکتے ہیں۔ مالا کالیسی خطرناک مہات کے لئے عظیم شاع ہونا ا شد صردری ہے۔ اب مک میں نے شعری ساخت کے باہے ہی کی تہیں کمااور صرف نظم کوئی را فہار خیال کیا ہے۔ اس بات کویا ددلانے کا مصحیح موقع ہے کہ شاعری کی موقع قی الگ الگ مصرعوں کامعالم نہیں ہے بلکہ بیٹیت مجبوعی اس کا تعلق اوری نظرسے ہونا ہے۔ اس بات کو ذہر ن یں کھتے ہوئے بم روایی دهلیخ اورنظم قراکی بیده مسّل کی طرف رجوع موتے بن نسکسیر کے دارو کے مخصوص منظروں میں موسیقا ہ درائن الاش کیاجا سکتاہے اوراس کے زیادہ جامع ڈراموں یہ بجبنيت فجوعى انهين دكيها جاسكتا ہے ۔ يہ دراصل اليجري ادرا وازوں كى موسيقى ب ويس نائط نے کئ دراموں کے تفقیلی مطالعے کے بعدیہ بات واضح کی ہے کا میحری کی سکوارا درغلبسے تی درامون باسقهم كامرى ترسيداكياكيا ي تسكينيركا درام مبت بي بجيده موسيفان ساخت اوروضع كاحامل مؤلب يهرت أسانى كيسانه كرفت بين آفي والى ساخت اس كيهال سونيك روانى اور البلا، ولانبل، روندويا سبنينا من نظر قى ب يساا دقات يجما جآلے کرمدیرشاوی نے اس نوع کی اصنات کوترک کردیا ہے دیکی ہیں نے ان کی طرف میرسے وايس آ نے كة الرويكھ بي اورميا حيال ہے كم اصناف كى طوف وابس آنے اور دھا يوں كو مكل كرنے كارجحان ايك دائتى ديجان ہے۔ يدرجان اتنابى دائتى ہے تبنىكسى مفول كيت كے لے کورس اور کراری خرورت دائی ہوتی ہے ۔ کھ اصناف کھے زبانوں کے لئے رمنفابلہ دوسسری زبانوں کے) زیادہ موزوں ہوتی ہیں۔ اس طرح کھاصنات کسی حاص دور کے لئے رمنا المردو ا دواركے) زیادہ موزوں ثابت ہونی ہیں۔ ہوسكتا ہے سى دوريس شينزابات حيث كے ليج كو شاعری ین در کالنے کے لئے زیادہ قطری ا در طعی سکل قرار پائے لیکن شینز اجتناجامع اور کئل م جائے کا اتنے بی زیادہ ضوابط اس کے میں استعال کے لئے برتے بڑیں گے۔ ادر صبیے کی اس میں

# شاعرى كيمونة

جامعیت بیدا بردجانے گی وہ اس خاص لحری زبان کے القواب نہ بوکر رہ جانے کا اور کھروہ ترکی کے ساتھ برتی برقی مفامی بول چال کی زبان سے منعظم جوکر رہ جائے گا اور سا تھرساتھ کے ساتھ برتی رجان سے مغلوب کی برجائے گا جب سٹیزاا پیے شاعود سے ہتنا الیمین نسل کے ذہبی رجوان سے مغلوب کی برجائے گا جب سٹیزاا پیے شاعود سے ہتنا الیمین آجا گاہے جن کے اخد کوئی فرس کے بہر بہر بالی جن الیمین الدیمی المقین اور سے بھنے ابن کے تو پھوالیے میں اس برسے بھی اعتبار اللہ نہ ساتھ المحقیق اور سے بھی اعتبار اللہ نے مندا کہ معلان ہو تھا ہوں کے تو پھوالیے میں اس برسے بھی اعتبار اللہ نا لگاہے کے مطابق بھتنا فی خود کو ڈوکھا لین کے صلاحیت کی اتنی نفر ھینے نہیں بھوتی جنی اس میم فرمندی اور توت کی نواجیت کی خود کو ڈوکھا لین کے صلاحیت کی اینی بات کہنے کے لئے ، اس سلنچ کو این ابع بنا لیا ہے۔ بھوتی سے جس بین مصنف زیرہ ہیں بو اس صلاحیت کے بغیر (جوانفرادی ذبات اور اس دور برجینی ہے جس بین مصنف زیرہ ہیں ہو گھری سامنے آتا ہے اس سانچ کو این ابنی بات کہنے کے لئے ، اس سانچ کو این ابلے ہو بیا سے زیادہ کو است بازی کا نام دیا جا اسکتا ہے۔ بجب شاعری بین ہوسیتھا نہ عنا صرحد درجہ ابھیت اختیار کرنے لئے جی تو دراج یا نے لئے ہیں توراست بازی خماع ہی خوال دیا جا ناہے۔ خوال دیا جا ناہے۔ دور بھی کہتے ہیں جب انہیں ہی بین پیشت طوال دیا جا ناہے۔

جہاں کہ نظم مقراکا تعلق ہے۔ ہیں نے اپنے خیالات کا اظہاراً ج سے بجب ال بہنے یہ کہ کرکیا تھاکہ ایسے سی بھی شاء کے لئے کوئی بی نظم عقرا نہیں ہے جوکوئی اچھاکام کرا جا ہتا ہو۔

مجھ سے زیادہ کوئی اس بات کوجانے کا جواد نہیں رکھنا کہ کائی لڈیداد میں خواب نقر نظم مقراکے ہام سے محلوں کی تاریخ مقراب نقر نظم مقراب نظم ایک ایسا سوال ہے محصے فی الحال نظرا نداز کرنا ہی بہتر ہے۔ خواب نشا غرظم مقرا کو زخد ہمئیت سے خداصی مال کی کی خوش آ مدیم کہ سکت اسے نظم مقرا بغات خودم دہ فادم کے خدال ت ایک بغاوت تھی یا بھر اوں کہ لیج کوش فادم کی تعلی نادم کی تیا ہی ایک نظر مقرا بغات ہوئی میں ہوئی کوئی فادم کی تجدید تھی ۔ یہ اس خاری دحدت کے خدال ن رجو مفرس ہوئی میں خوش کا میں کہ دور دیں آئی جا وراس کی دور دی ہے کہ کوئی ورد دی ہے کہ کا میں خاری دور دیں آئی ہے اوراس کی دور دیں ہے کہ کوئی دور دیں آئی ہے اوراس کی دور دیں ہے کہ دور دیں آئی ہے اوراس کی دور دیں ہے کہ دور دیں آئی ہے اوراس کی دور دیں ہے دور دیں آئی ہے اوراس کی دور دیں ہوئی کے دور دیں آئی ہے اوراس کی دور دیں ہوئی دور دیں آئی ہے اوراس کی دور دیں ہوئی دور دیں آئی ہے اوراس کی دور دیں آئی ہے اوراس کی دور دیں ہوئی کے دور دیں آئی ہے اوراس کی دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں آئی ہے اوراس کی دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں آئی ہیں دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں آئی ہوئی دور دیں ہوئی دور دور دیں ہوئی دور دور دیں ہوئی دور دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دور دیں ہوئی دور دیں ہوئی دور دور دیں ہوئی دور دور دیں ہوئی دور دور دیں ہوئی دور دور دی ہوئی دور دور دی ہوئی دور دور دور دی دور دور دی ہوئی دور دور دور دور دی ہوئی دور دور دور دور د

## شاعرى كى موسيقى

کہ فارم کی کہنے کی کوشش کے نینج کے طور بربیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثنال با کھال سی ہے جیسے علم عروض کا کوئی قاعدہ اوزلان کی اس ما تلت کے ایک ضابط کا نام ہے جو کیے بعد دیگر اینوالے ان شاعوں کے ہاں ملتا ہے جہوں نے ایک دوسرے کومتنا ٹرکیا ہے۔

ا بنے قوانین اورا بنی با بند بار کھی نا ان ذکر تی رہتی ہے اور ا بنے طور پر آزا دلوں کی اجازت

مجھی دیتی ہے ۔ بول جال کے ابتے ہجے اور آ واز کے اپنے سانچوں کو پہشی کرتی ہے ۔

زبان مجمیشہ بدلتی دہتی ہے ۔ اس کے ذخیب رہ الفاظین وسعند، نرکیب نحوی کنقطا،

نربان مجمیشہ بدلتی دہتی ہے اس کے ذخیب رہ الفاظین وسعند، نرکیب نحوی کنقطا،

ہجا در لے ۔ ختی کہ طویل تدت بین اس کا ذوال ۔ ابسی جزیں ہیں نہیں مناع کے لئے تبول کرنا اور انہیں ہترین مصرف بین لانا صروری ہے ۔ اپنی باری آنے بروہ انہا دی میں انہ تہ بنا آہے اس کی خصوصیات کو بر فرادر کھ کرمخالف التو ع خیالات کے افراد کی صلاحیت بید اکرا ہے اور احساس وجذبات کے ارفع مدارج پر اکرا کے ذبان کی خورمت کا ترف حاصل کرتا ہے ۔ اس کا یکھی فرض ہے کہ وہ تبییلیوں کو لیبیک کہا وردو دس کو کھی اس سے باخرر کھے اور ساتھ ساتھ معبال سے گرے ہوئے تیز ل کے خلاف نبر واقع در ہے کہ کو کھی اس سے باخرر کھے اور ساتھ ساتھ معبال سے گرے ہوئے تیز ل کے خلاف نبر واقع در ہے کہ کو کھی اس سے باخرر کھے اور ساتھ ساتھ معبال سے گرفی جا ہتیں ۔ یہ بات واقع در ہے کہ وہ آزادیاں جن بروہ علی برا ہو حرف سیلنے کی خاطر ہونی چا ہتیں ۔ یہ بات واقع در ہے کہ وہ آزادیاں جن بروہ علی برا ہو حرف سیلنے کی خاطر ہونی چا ہتیں ۔

معاصر شاعری خودکس جگر گورای ہے اس کا فیصلہ میں آپ پر گھیور ٹر نا ہوں میل خوالی ہے کہ اس بات سے سب آنفاق کریں گے کہ اگر گر شتہ بیں سال کی تخلیفات کی سی کے کہ اگر گر شتہ بیں سال کی تخلیفات کی سی کھی درجہ بندی کی جاسکتی ہے توریکہا جاسکتا ہے کہ دہ ایسے زول نے سے تعلق رکھی ہیں جو متا جدید مقامی محاورہ کی تلاش میں ممرکرداں ہے یہیں ابھی تھیٹر کے لیے شعری میڈیم کی ایجا جدید مقامی معاصرانسالوں کی بات جیت اور میں کا فی آگر بڑھنا ہے ۔۔۔ ایک ایسا میڈیم حب میں ہم معاصرانسالوں کی بات جیت اور میں کہ دربعہ درامائی کردار خالفی ترین شاعری کا افہار کرسکیں اور ان کی آواز میں سکیں جب کے دربعہ درامائی کردار خالفی ترین شاعری کا افہار کرسکیں اور ان کی آواز میں سکیں جب کے دربعہ درامائی کردار خالفی ترین شاعری کا افہار کرسکیں اور انہاں کی آواز میں سکیں جب کے دربعہ درامائی کردار خالفی ترین شاعری کا افہار کرسکیں اور انہاں کو انہاں کو دربعہ درامائی کردار خالفی ترین شاعری کا افہار کرسکیں اور انہاں کو دربعہ درامائی کردار خالفی ترین شاعری کا افہار کرسکیں اور انہاں کی آواز میں سکیں جب کے دربعہ درامائی کردار خالفی ترین شاعری کا افہار کرسکیں اور انہاں کی آواز میں کو دربعہ دربعہ درامائی کردار خالفی کی کردار خالفی کردار خالفی کردار خالفی کردار خالفی کردار خالفی کردار خالفی کی کا نواز میں کردار خالفی کردار خالفی کی کردار خالفی کے کہ کردار خالفی کرد

## شاعرى كى موسيقى

سانھ ساتھ عام بانیں تغیر نامعقول نمائش کے ہم کک بینجاسکیں جب ہم اس منزل بر بہنج کے ہں مہاں شعری محاورہ کومضبوط کیا جا سکتا ہے نواس کے بعدموسیفات ما معیت کادورشروع موسكنا ب ميراخيال م كمشاع موسيقى كمطالعه سي بهت كه على كرسكنا بي سيا تومي منى نهيس جاننا كاس سلسلهي مؤسنق كے كتنے نتى علم كى ضرورت دركار موكى كيوكرون علم خودميرے ياس معى نهيں ہے ليكن اتنا ضرور جانتا ہوں كروہ تصوصبات جن كا تعلق شاع ي جمت قرىي ہے وہ اوزان کی اورساخت كے اوراك وستعلق ركھتى ہى ميراخيال ہے كم شاع كے لئے يہ نومكن ہے كه وہ موسيقى سے بہت فريب بهوكرا بيا كام كرے موسكتا ہے ك السيدين هشع كااثربدا موملت ليكن بي اس بان سي وا قعن بول كرايك لم ياكسي نظم أ بنداس سے قبل کروہ نفظوں کے دربعی اظہاریائے پہلے سی مضوص کون کی شکل میں شاع کے دہن میں ابھرے اور مھربیائے بیلی سی حیال یا امیج کی پیدائش کا موجب بنے اس بات کے الهالسے میرامطلب ینہیں ہے کہ یہ کوئی ابیا تجرب ہے جو صرف میرے ساتھ ہی تفوس ہے۔ السي شاع ي كامكانات بفي موجود إن جوكسي موضوع كوبيش كرتے وقت مختلف فسم كے سازو ك مجوى آواز سے ما للت ركھتى ہو نظم من نغير كيفيت كے امكا مات بھى موجد وہن جس كامق الب سمفنی یاکوارٹیٹ (Symphony or Quartet کی تحکف حرکتوں سے کیا حاسكتام يشاعري يسموضوع سخى كوكى كاترتب سيني كرف كامكامات بعي وجديب ا دبرا إوس كے مقابله يكسى نعز دسرود كى مفل مين نظم كے جراتيم ترى كے ساتھ بيدا ہوسكتے ہيں۔ اس سے زیادہ میں اور کے نہیں کہ سکتا دراس معاملہ کوان پر چھوٹر دیتیا ہو جہوں نے موسقی کی تعلیم صل کی ہے لیکن شاعری کے دواہم فرائف کے بارے میں مجرس آپ کویاددلآ اچلوں ۔ موسيقا دعاميت مين زبان كتى بى آكے كيوں نديره حاتے ہيں ايك يے دورى ا مّیدرکھنی جاہئے جب شاعری ایک بار مھرروزمرہ کی بات جیت اور محاورہ کی یا د مّارہ کرسکے \_\_\_ ا سے ہی مسائل جمیث بیدا جوتے استے ہی اورنت می شکلوں میں سامنے آتے استے ہی اور

## شاعرى كى موسيقى

اس طرح جمیند شاعری کی رهبیا که الین-ایس-اولیوف نے سیاست کے بالے بیں کہا ہے) سمجی ختم نہ ہونے والی مہمات جاری رہتی ہیں ۔

(41974)

# شاعرى اوردرامه

پہلے ہیں آپ سے ایک سوال کرنا چلوں کہ آخر ڈرا مرنز کے کجائے نظم ہی میں کیوں لکھا جا۔
بطاہر تو یہ سوال آسان معلوم ہوتا ہے دیکی در اس کا جواب آتنا سہل نہیں ہے۔ یہ بھی
مگن ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں جوشا عری کو کیبند کرتے ہیں اور اس لئے اس کے جواز
کی صرورت ہی محسوس نہ کرتے ہوں۔ یا بھران لوگوں میں سے ہوں جو تھیڑ کو تو ببند کرتے ہیں
دیکن وہاں شاعری کی مرب سے ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے دیکی میراخیال بہ ہے کہ
ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو واقع گاشاعری کو ببند نہیں کرتے ۔ اسی لئے ہیں یہ بات پہلے ہی دافیح
کر دینا چا ہتا ہوں کہ خواہ آپ شاعری کو ببند کرتے ہوں یا نا پیند کرتے ہوں، یا نا پیند کرتے ہوں، یہ نا ویک مثالی ہیت کا درجہ رکھتا ہے۔

ایک زملنے سے بڑکے مکالے تھیٹریں عام اور مشبول لیے ہیں ہم براب نک رائن کا اثر موجود ہے میرا مطلب نٹرول لے ابن سے ہے اور ہم اس بات کو تسیلم کرنے میں تا مل کرتے ہیں کہ دراصل البن ایک شاع نفاکجس نے تقریبًا سارے کھیل نٹر میں لکھے ۔ یہ بات نوعام طور برتسیلم کی جاتی ہے کہ نظم ایک ایسا ذرایءً افہار ہے جسے تھیٹر نے مکسال با ہر کر دیا ہے اور بر برتسیلم کی جاتی ہے تعقید کے جاتے موزوں ہے یا بھر قدیم اور زمانہ ماضی کے کھیل ور لیے موزوں سے یا بھر قدیم اور زمانہ ماضی کے کھیل کے لئے اور جدید مسک ال اور جدید رجی انت کا افہار نٹر ہی میں ہوسک اسے حقیقت بھی ہے کہ کے لئے اور جدید مسک ال اور جدید رجی انت کا افہار نٹر ہی میں ہوسک اسے حقیقت بھی ہے کہ کھیٹر کے شائیتن شاعری کی طرف سخیدگی سے توج بھی نہیں دیتے تا وقع تیک وہ یا تو شبیکہ تیر

#### شاعرى اور درامه

كا ذرا مدنه مو، يا ميومشكرا ورراسين كار يا ميوكوني السادرام نسكار موجيم موت ايك زمانه كزر چکاہےلیکن ان سب باتوں کے با وجود میراخیال سے کعظیم جدید درامدنگار جسے المبن اسر ندبر بہان کک کرچیوف بھی، صل میں شاع تھے جن کی صلاحیتی نٹر کی یا بندایوں کی وج سے مددرجبہ متا تر موئی تقیس لیکن برخلاف اس کے میں ان لوگوں کو دا ددیثیا چا ہتنا ہوں حبہوں نے ماسے ابنے زالمے میں تھیٹر کے سلسلیں کھ تجربان کے ہیں اور صوصاً ولیم ٹبلریئیٹ ہیو کو وال ہون سٹال وغیرہ ۔ بیروہ شاع تھے جوڈرا مرنولیں تھے اور جنہوں نے اس زمانہ میں حبکہ تھیشر مین ترمقبول مقی شاعری اور این کے قدیم روایتی رشتے کو زندہ اوربرقرار رکھا۔ گرنشتر سپررہ سال میں کم ازکم انگلستان میں ایسے بہت سے نوجوان شاع میدا ہوئے جہوں نے تھیٹر یں بچرے کئے۔ اس سلسلہ می آڈن کینیں۔ اسینٹرا درجدید ترین نسل کے شعرار و نالڈوی نورن کلس - اینے رول - کرسٹفرفرانی کے نام لیے جاسکتے ہیں ۔ تمام دوسرے انگریزی شعرام پر تیکیئرے غالب اترات اورشایدہاری این زبان کے مزاج کی دجہ سے بھی، انگریزی شعراء کا رجان ہمیشہ ایکے کاطرف را سے لیکن مراخیال یہ سے کہ شاعری کو اسٹیج برایک بار مقبول بنانے کے لیے جیے کہ وہ آج سے چارسوسال قبل تھی، ہمیں ایک اورسل کی کوشتوں کی ضرورت یڑے گی بیکن اس کے ساتھ شرطیہ ہے کہ اس سل کو بھی فضا الیبی ہی ساز کا رطتی رہے ۔ يهى وهمسلم عصب كمتعلق مي النيخيالات كا الهاركرناجا بتنابون ويهلي ميربات واضح كردول كر آخري منظوم درامےسے جا ہتاكيا ہوں ؟ وہ كون سے مقاصد بي جن كواسے تاتم كرناب اورتعيشرك عام شاكفين مين ايك بار كيم مفنول موساخ كے لئے وہ كون سالية ہے جس برا سے حلیا ہے۔ دو سرے برکریں ان وجوبات کو معی واضح کرنا چا شاہوں جن سے ا كالداره إوسك كفطم تقيرك لئ نترس زياده وسائل وهني اسسليل مي زياده تر منالیں میں اپنے ہی تجربات سے میٹی کروں گا۔ یہ بات کسی خود کیسندی کی بنار برنہیں ہے ملکہ اس کی دجریہ ہے کہ میں اپنے نظر ایت اور مطمے نظر، اپنی جز وی کا میابی یا ناکا می کو لینے دوسرے

#### شاعى اور درامه

ہم عصر شعرار کے بخربات و تخلیقات سے کہیں بہر سمجھنا ہوں اور کچہ اس کی دجہ یہ بھی ہے کہمری ا ين تخليق كا ارتقا ان عام شائج كو، جوي اخزكرنا جائبا مون زياده ببترطر تقيردا كوكرسكنا ب مرا ببلاکیل ، مروران کیتهدرل (Murder in Cathedral) قبولیت ك ان حدود سے تجا وزنز كرسكا جوعموماً جديد منظوم درامے كے محتميں آئى ہے۔اس سلسليس ا كي وج توريقي كريراكي نرمي درا مرتفاا وردومرى وجرير كراس مي وه ماري وا تعات سين كے كئے تھے جو آج سے المحسوسال قبل و قوع ميں آئے تھے اورجن سےميرے سامعين بھی خوب اچھی طرح وا تقت تھے۔ نرمی اور ارکی موضوعات کی وجسے شاع ی میرمال اٹیج يرمهشة قابل براشت رسى ہے اوراكر تقرير كے عام شائفين اور درام كے معولى نقاد إلى شاعرى كو سنجیدگے سے تبول نہیں کرنے تواس کے معنی موتے ہیں کہوہ ندیجب اور ماریخ کے ساتھ بھی يكه اليساسي سلوك كرتيم بايكين اس كے برخلات سامعين كى وہ جماعت جورز سبى اور تاركي كھيلوں كوديكھنے كے لئے جمع ہوتى ہے وہ لاز كاشاعى كوموزوں دريية اظہار كے طوريرقبول كرنے كے ليے بھى ضرورتيار موكراً تى ہے يىكن ايك ندمى تاري ڈرامه شاع كے ليئے زبان كے خاص مسائل بیداکردتیاہے \_\_\_\_ الفاظ ادر محاور مے جوات معال کے جائیں دہ ہوبہووہ نہیں ہونے چاہئیں جواس زمانے میں شعل تھے۔ آپ کوانے سامعین کوعہدفای یس لےجانا ہولہےلیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا پڑتاہے کہ وہ صددرج دت دمے ا ورمتروك منه ول كيونكم آب كوكردارون ، وا قعات كيعل اورمو قع ومحل كواس فدرخيقي شكل میں بیش کرنا ہو اسم جیسے وہ کل ہی ہوتے ہیں ۔اس کے لیے اسلوب کو بھی د عیرها بندار ،، او چاہئے اوراسے ماضی وحال دواؤں کی لی جلی عکا سی کرنی چاہئے ۔ میرے اس کھیل میں ظلم کو ایک شالى حيثيت بين بين كياكيك يعض جكرة فافيرك استعال سے اورد عن جكر سرون صنعت (Alliteraion) کے استعمال سے - اس کھیل میں گرمے ہوئے وزن اور محذوقات کا استعال ہیں شیکیترسے پہلے کی شاءی کے دور کی طون لے مانے میراخیال ہے کہ اس

## شاعرى اور فدرامه

ڈرامرکوشن کرسامعین کو قرون وسطی کے درامہ ایوری مین (Every Men) اور جودھیے صدی کے بٹرس لااؤمین (Piers Plowmen) کی شاعری کا احساس سلسل بڑارمتہا ہے۔ یہ بات توداضح سے کہ بارھویں صدی کی زبان کوجس سب منظر میں سے درامہ لکھا گیا تھا، دویا استنعال کرنے کا سوال بیدا ہی نہیں ہزنا تھا اور وہ اس لئے بھی کہ وہ زبان فطعی طور راج کے ا مگرنزی سامعین کی مجھیں نہیں اسکتی تھی ۔ اس لئے میں نے ان خطبوں کوجودرمیان میں کے تنفينتريس تكهاا دران كےلئے وہ اسلوب اختيار كياجوسترهويں صدى كى ابتدار بين أمكر ني خطبو میں ستعمال ہوتا تھا لیکن انہیں مجی عہدمیتن اورمتروک انفاظ وتراکیب سے یاک رکھا۔ اس درامس فی میت کے ان تمام مسائل سے بھی دوجا رہونا پڑاجی سے انگریزی زبان میں منظوم درامہ تکھنے والے کو داسطریٹ تلہے۔ یہی نہیں بلکرجن سے ہراس زبان کے صريد منطوم درام نركاركو معى واسطريز المع حسى كدوايت كاسلسله طوي اوركبراي -انگرزی کامتدا در صل شیکیتر کے اشعار سے ریح کرنکلنے کامتد ہے اور ساتھ ساتھ نظم عراکے Iambie Pentameter سے بھی نچ کرنگلنے کا مسلہ سے جوا مگریزی شاع کی عام مجرت کی ہے۔ المقارصوب اور انبسوب صدی کے ہراس شاع نے جس نے منظوم ڈرامہ لکھنے كى كوستېش كى بے اسى وزن كواستىعال كياہے - وەنة توشيكيئيركى شاعرى كى آواز با زگشت سے نیج کرسکل بسکے ہیں اور شاس تمام عیرورا مائی شاعری کی آواز سے اپنے دامن کو بجاسکے ہی جواس بحرس لکھی گئے ہے ۔ ہی وج ہے کہ ان کی زبان سے مکالماتی افداز اور بات جیت کے ہے کا احساس بہیں ہونا اس احساس کو بیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کرانے زمان کی بات جیت کا ساا نداز اختیارکیا جائے۔ اپنے عظیم اسلان کے زماندکی بات چیت کا ساانداز اختیا كرنا ،جنهى مركم المحيى صديال كرزهي من الك بيموتعسى بات ہے۔ بهرحال کم ازکمیں نے تیکی تقلیز بہیں کی اور نہیں نے اس مے شعر لکھے باتھے۔ یں نے اپی عناتی نظموں میں لکھے تھے۔ بلکمیرے ذہن پر توبیخیال مسلط تھا کہ مجھے ایسے شعر

## شاعرى اور درامه

کھنے چاہئیں جو صرف و محض میرے اس کھیل اوراس کے موضوع پرلورے اُٹرسکیں۔ اس سلسلے میں ہیں نے کوئی عام سلم بھی حل نہیں کیا۔ اس کے بھی دو وجوہ ہیں۔ ایک وجر تو یہ ہے کہ اس طررا مہیں ہیں نے زیادہ نرکورس کے استعمال بر انحصار کیا ہے۔ اس کے لئے بھی میرے باس دوجواز تھے۔ ایک تورید کہ اس کھیل کا بنیادی عمل بعنی تاریخی واقعات اوروہ اضافے بھی جوئی فری نے خود کئے تھے کا نی محدود تھے۔ میں کرداروں کی نعواد مھی ٹرھانا نہیں جا ہتا تھا ورساتھ ساتھ میں بارھویں صدی کی سیاست کا اریخی روزنا بچہ بھی نہیں لکھنا جا ہتا تھا میں نوش موت اور شہادت کے مسئلہ برا بنی پوری توجہ مرکوز کرنا چا ہتا تھا مشتعل عور توں کا کورس میرے میں صدور جہ در دکا زبا بت ہوا۔ ان عور توں کے اپنے جذبات کے اظہار سے ڈرا مرکے بنیا دی عمل کی ایمیت بھی واضح ہوگئ ۔ دو سرا محرک بر تھا کہ ایک شاع کے لئے بھی کی سا دہ تال

(Choral Verse) کھفا، ڈرامانی مکالموں کے مقابلے میں کیا دہ آسان ہے کینوکم یہ کچھ اس تسم کی چیز ہے جس پر وہ پہلے ہی سے قدرت عصل کر کلیا ہے اور کورَس کا استعمال کھیٹر کی ٹکنبک کی کمزور ایوں کو چھیا کراس کے زوراور توت میں اضافہ کردیتا ہے۔ اسی وج سے میں لئے یہ سوچا کہ منظوم ڈرامہ مجھ اسوقت تک نہیں لکھنا چاہئے جب تک کہیں یہ نہ دکھے اوں کہ میں بیسوچا کورکس کے بھی اچھے منظوم ڈرامے لکھ سکتا ہوں۔

مردران کیتھڈرل (Murder in Cathedral) کے بعدیں نے یہ محسوس کیا کرتین مسئلے اب بھی ایسے ہی جومل بہیں ہوسکے ہیں۔ پہلامسئلم شعری ہیں اور زبان کے اسخاب کا مسئلہ نظار سے ایک ایسی زبان جوہراس موصوع پڑھے میں لکھنے کے لئے بند کرور انجاب کا مسئلہ نظار سکے ۔ دو مرامسئل ایسے منظوم درائے لکھنے کا تھا جو بغیب رغانی سفاعری پوری اور سکے ۔ دو مرامسئل ایسے منظوم درائے لکھنے کا تھا جو بغیب رغانی سفاعری اسٹا ہوں یا نہیں اور مردران کیتھڈر الٹیں منظام این نظر میں نزکے دو کروں کو ہونظمی طور پر ترک بھی کرسکتا ہوں یا نہیں ور مردران کیتھڈر الٹیں نزکے دو کروں کو ہونظم میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتظام میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتظام میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتظام میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتظام میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتظام میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتظام میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتظام میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتظام میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتظام میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتظام میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اسٹور کی تعلی اور کی تعلی میں نہ نکھ میں نہ نکھ سکا تھا جب رنگ کے شعر میں نے اسٹور کی تعلی کے انتظام میں نہ نکھ میں نہ نکھ کے شعر میں نے اسٹور کی تعلی کے دو کر کی تعلی کے انتظام میں نہ نکھ کے شعر میں نہ کی تعلی کے دو کر دران کی تعلی کے دو کر کی تعلی کی تعلی کے دو کر دران کے دو کر دران کے دو کر دران کے دو کر دران کی تعلی کے دو کر دران کے دو کر دران کے دو کر دران کے دو کر دران کی تعلی کے دو کر دران کی تعلی کے دو کر دران کے دران کے دران کی دران کی دران کے دران کی کے دران کے دران کی دران کے دران کے دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کے دران کی کے دران کی دران کی دران کی دران کی کی دران کی دو کر کی کی دران کی کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران کی دران

## شاعرى اور فدراهم

سامعبن کواس امرکا احساس رہا کہ جو کچہ وہ سن سے بہن شعر میں شی کہ بیں۔ ۔۔۔ ان لوگوں کے لئے بھی جو بابندی کے ساتھ کر کھاجاتے بئی منظوم وعظا ایک نا ما فوس سی چیز ہے اوراس طرح افعی اگراس موقع پر بین مرکے بجائے نظم کا استعمال کرتا تواس طرح افعی او عظا کا فریب اورطلبہ می ٹوٹ جا آ ۔ پھر بہی بہیں 'میرے سور ما وَں (Knights) کی تقریر وں بیں جواس باب سے بخو بی واقعات تھے کہ وہ ایسے لوگوں بیں تقریر کر اسے بہی جوم نے کے اکھ سوسال بعد زندہ بئی نشر کا یہ استعمال ٹراموٹرا ورکارگر تابت ہوا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ سنتے والوں بیں وقمی اور اطمینان سے ایک کونہ شدید تاثر (Shock) بعد اکتابا جائے لیکن یہ بھی ورصل ایک تھے کہ اطمینان سے ایک کونہ شدید تاثر (Shock) بیدا کیا جائے لیکن یہ بھی ورصل ایک تھے کہ جائر اور اس کے وجو بات کو بھی اجائے کہ آخر بھر شیک پئر سین کیوں لکھے اور آنج بھر کی بہترا ورموزوں تھا ۔۔۔ یہ توخیر بہت دور کی کوٹری ہے اگراس بات پرخور کیا جائے بہتر اوراس کے وجو بات کو بھی اجائے میں اس آئیا ہی کہوگا کہ میراا نیا خیال یہ ہوگا کہ میراا نیا خیال یہ ہوگا کہ میراا نیا خیال یہ ہوگا کہ میرا انیا خیال یہ ہوگا کہ میرا بیا جو آزاس وقت تک بیش نہیں کر سکتا جب میک وہ دور میں انداز کر اے میں منظوم خوا می انداز کر ہو تھا تھی بیش نہیں کر سکتا جب میں دور سے بیا دائر کر ہے ۔

لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہے کہر کمیں اس بات پر زور دینا نہیں جا ہناکہ ڈرامائی شاعری
سے ناریخی اور دیومالائی موضوعات، کورس اور تعربی بیررپ کی روایتی، ڈرامائی ہشتری
ہینت کو قطعی فارج کر دیا جائے ۔ بیں بربات بھی کہنا نہیں جا ہتا کہ موزوں کر دارا ور مقام صرف
دی بن سکتے ہیں جوجد بدزندگی سے متعلق ہیں یا یہ کہ منظوم ڈرامہ میں صرف مرکا لمے ہی ہونے
جا ہتیں اور شعر کے لئے اب کسی نتے کری النزام کی فرورت ہے میں صرف اپنے لئے تا اون
وضع کرسکتا ہوں اور ہیں وہی راسند اختیاد کر رہا ہوں جومیرے لئے واحد راسند بن سکتا ہے اگر
منظوم ڈرامہ کو دومارہ اپنی جگہ ماصل کرنی ہے نواسے اس بات کو دکھانا ہوگا کہ منظوم ڈرامہ کو دومارہ دین جگہ ماصل کرنی ہے نواسے اس بات کو دکھانا ہوگا کہ منظوم ڈرامہ کو دومارہ کی جب کے متعلق اب بک برسمھا جاتا رہا ہے کہ مرف نزین ہے۔
دُرامہ دہ تمام خربی بوری کرسکتا ہے جن کے متعلق اب بک برسمھا جاتا رہا ہے کہ مرف نزین ہے۔

#### شاعى اور درامه

طریقہ پرادا ہوسکتی ہیں۔ جہاں کہ اری کھیلوں کا تعلق ہے سامین صرف ان کرداروں کی زبا سے ہو ہو گئے زمانے کے لبادوں ہیں مبلوس نظراتے ہیں شاع ی کو تبول کرنے کو تیار ہیں ہیکی اب طرورت اس امرک ہے کہ وہ ان کرداروں کی زبان سے بھی شاع ی کو تبول کریں جوجد میلباس پنے ہوئے ہیں جوجد قیدے کے مکانوں اورفلیٹوں ہیں ہے جہیں اورجوشیلیفون اورموٹرکاری سنعال کرتے ہیں ہوئے ہیں جوجد قیدے کے مکانوں اورفلیٹوں ہیں کہ کوکرس کے ذریعہ تبول کرتے کواس لئے نیار ہی کیونگری بھی جدید زندگی سے کا فی دور کی جزئے ۔ وجریہ ہے کہ جدید سامعین کورس کو ڈرامنہ ہیں بگرشا کی بھی جدید زندگی سے کا فی دور کی جزئے ۔ وجریہ ہے کہ جدید سامعین کورس کو ڈرامنہ ہیں بگرشا کی ساتھ جے ہیں اور با لا خرسا معین آپ میں شاع وں کے زبان کی ترقی کے ساتھ ہے کہ ور بالا خرسا معین آپ کی کان ما فوس سے ہیں جبی درسیاں بدوہ کے سے جوزبان کی ترقی کے ساتھ ہے گئر ہی ہو اورجہ سے ان کے کان ما فوس نے زبان کی ترقی کا ساتھ چوڈ دیل ہے ۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ شاع ی کواس دنیا ہیں تھیٹر سے ساتھ سے کہ ہم سامعین کوکسی اسٹی پرنا ہے کہ شاع ی کواس دنیا ہیں تھیٹر سے درسیا سے کہ ہم سامعین کوکسی اسٹی پر کا جا سے جو زبان کی آپ کی کرنا ہی کہ ہوں درجہ اں بہنچ کرشاع می کی ذبان ہمال کی حقیق دنیا ہیں لے جا بی جوان کی اپنی دنیا سے قطعی الگ ہوا درجہ اں بہنچ کرشاع می کی ذبان ہمال کی حاسکے ۔

ڈرامرنگاروں کا تقرہ نسل سے جو کچے ہیں جا ہتنا ہوں یہ ہے کہ وہ ہمائے تجربوں سے
بورااستفادہ کرکے ڈرامریں ایسی زبان اورا یسے کرداریش کریں کہ سامعین کو ایٹیج پرکام کمنے
والے لوگ بالکل ابنی ہی طرح کے نظراً میں اوروہ یہ سوس کرنے لگیں کہ ہم تھی توشاءی ہیں با
کرسکتے ہیں یا اس طرح وہ اجبنی اور مسنوعی دنیا سے بچ جا میں گے اور اُن کی معمولی ، دوزم و کی
بے کیعن اور تیرہ قیار دنیا بدل کر حکم گا اسٹھ گی ۔ اگر شائ کی ان کے لئے ایسانہیں کرسکتی تو
بھردہ نبوات تودا کی نرائی میں کہ آرائیش کے سوا اور کچے نہیں ہے ۔
اسی لئے میرے ذہن میں یہ جیال بک رہا تھا کہ اپنے دوسرے کھیل کے لئے میں کو تی ایسا موضوع جُنوں جو ہم عمر زور کی سے متعلق بڑو ہے کردارہا دیا ہے کردارموں جو ہماری اس نیا بین ہے ہوں

#### شاعرى اور طورامه

ادراتمارے می صبیے کیڑے بینے مول - وقیمل ری اؤسی ( The Family Renuion) بین مرافیا کا خبال يهى تفاكر بين شاعرى مين ايك اليسي منيت لاش كرون جوجديد زندگى كے زيادہ سے زيادہ قريب مود اورجس مي عام باين، روزمره كى زندگى كے اقوال اور نفز معنويت اور نامعقوليت كيتي كئے جاسكيں اورس ميں بے حدشا وان ذبان بغيرسى دو مرے سے متاثر موئے استعال كى مسك براخيال ب كي في اسسلساي كورتى فرورك م واسكهيل مي سوات اخبارك ا كم مخقرس والے ، نٹر بالكل نہيں ہے ميں نے روائي كورس سے بھي مجھا ميرا اياا وراس كى جگرایسے غنائ سے بین کے بوایسے ایمروں کی زبان سے اداکے کے جنہوں نے عام مکالمون یں بهى حصة لبيا نفيا اور حن كا كعبل من ايك علي لده يارك بعي تقيا ---- اب جب كرميل س بي كاعترات كرد إمون كرين شاعى كى حيثيت سے اس درام كے عنائى حصول كواب مجى ليند کرتا ہوں بھے اس امر کا بھی احساس ہے کہ اس سے اس کے قدریا دہ ہی نمایاں رہی اِس کے کے حصتے اطالوی اوراکے ایرتیا (Aria) کے ذک یں تکھے گئے تھے، جس می على صرف اس النے رک مآباہے تاکہ سامعین غنائی سازی گت اوراس کے وقفہ سے مخطوط ہوسکیں ۔ دی فيلى رى يوندين مين في الساشعرى انداز اختيار كمياتها جودرا مائي نهيس تقاا و رور امه مح سلسله يريهي نے زیادہ ترا تحصارایک اس معادی کا فات برکیا تھا۔ اس لے میں اپنے دوسرے کھیل میں کلاسیکل درام کی ساخت اور فصع کے ہر حوالہ کو نظراندا کرناچا بتنا تھا اوراسی کے ساتھ ساتھ شاعری برائے شاعری کو بھی ترک کرنا جا بتنا تھا۔ مبرى وابش برخى اوراب مى سے كەاكب ابيسا منظوم درام كلما مات حس سلمعين لیے دماغ کوکسی خاص ماحول میں بے جائے بغیر، شاعری کوٹ سکیں ۔ میں ایک ایسا کھیل لكهناجا بتها نفاجس سامعين عيرشعورى طور برشعرك بجرو وزن سيمتنا تربوسكيس-اور انہیں اس بان کا احساس کے نہ ہوکہ جو کھ وہ س رہے ہیں وہ سستنعری ہے ہیں یہ می جا، تفاكه سامعين كونشاع ى كا حساس حرف شديد لمحات كے موقع برہو۔ بيں يھي حانہنا تھاكہ

#### شاعى اور درامه

ایسے موقعوں بردہ یے حسوس ہی نہ کریں کردہ ٹی ایس ایلیت کے شعروں کو میں اسے میں بلکہ دہ یہ محسوس کرنے مکیں کر ڈوا مائی عل ایک ایسے نقط پر پہنچ گیاہے جہاں کر داردں کی زبان از فور شام کا بن گئی ہے۔ برحقیف ہے۔ برحقیف ہے کرحتاس لوگوں کی زندگ میں ایسے موقعے آتے ہیں جب دہ یہ محسوسات کو بہم طرایق پر کرنے لگتے ہیں کہ اگر دندن ، مجرا درالفا فلان کے پاس ہونے تو دہ اپنے محسوسات کو بہم طرایق پر شعری ہیں میان کر سکتے تھے۔ میں اپنے تعیسرے کھیل میں کہاں کہ اور کس حد مک کا میاب موااس کے بارے میں تو میں کی فرہ ہیں کہرسکتا۔ اس کا فیصلہ تو آپ تو دکریں گریکے ماکر میں یہ بنا دوں کرمیری کو شہر احمین ان مواکم کئی نقاداس بات کا فیصلہ ہی نہر فیصلہ کر ڈرامرنظ یہ بات دکھے کے مجھے کیک گوندا طمینان مواکم کئی نقاداس بات کا فیصلہ ہی نہر فیصلہ کر ڈرامرنظ میں نفتا یا شریں۔ اس سلسلہ میں میرا خیال ہے کہ سامیین پرشعر کا نجر شعوری اثر اس کے تا شریں۔ اس سلسلہ میں میرا خیال ہے کہ سامیین پرشعر کا نجر شعوری اثر اس کے تا ت

اس سے قبل کریں دیلیں بیٹی کروں اور بہ نباؤں کر شاعری شجیدہ ڈرام کے لئے ایک مثالی ہیئے کا درجر کھتی ہے ہیں ایک غلیم شعری ڈرام کے ایک میں کا نحقر کچر نویمیٹی کر دوں ۔ یہ بین اسکواس لئے مثال کے طور پر بیٹی کر دہا ہوں کہ بالیے ہوقع اسکھیں کا پہلاہی سین ہے ۔ یہ اس کواس لئے مثال کے طور پر بیٹی کر دہا ہوں کہ بالیے ہوقع برآ ناہے جہاں شد یہ کھات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ کوئی ایسا سین بھی نہیں ہے جس بین آب کو شعری عنصر کے حکد درج نمایاں ہونے کی توقع ہو۔ یہ بین خالصا ڈرا ائی معیار سے ایک میں آب کو شعری عنصر کے حکد درج نمایاں ہونے کی توقع ہو۔ یہ بین خالصا ڈرا ائی معیار سے ایک میں آب کو شعری عنصر کے حد درج نمایاں ہونے کی توقع ہو۔ یہ بین خالصا ڈرا ائی معیار سے ایک میں اسلامی بین میں ذروست کی بین بیار کی ہوں نہیں ہیں نے اسسے اس لئے بھی گینا ہے کہ بیم بیٹ کا بہلاسین ہے۔

جب ہم اسٹیج پر ہملٹ کے پہلے سین کو دیکھتے ہیں نوص چیز بر بہاری نوج بہبیں جاتی وہ انداز بیان کا چیرت انگیز انخرات ہے۔ یہ ایک ایساجا مع سین ہے جس میں کوئی بھی بات فاضل یا نا ہمیں ہے۔ اس بات کا ندازہ ہمیں صرف اسی وقت ہم المسیح جب ہم باربار اسے پڑھتے ہیں اور اسی ق

## شاعرى اوردرامه

ہماری ہجھیں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے سُلفے کیا پیش کیا گیاہے اور کس اندازسے پہلی بائیں سطری سادہ ترین الفافلا درمانوس محاوروں کی ہُددسے کھی گئی ہیں اِس منزل کہ پہنچنے کے لئے بجہاں بہنچ کروہ یہ بائیس سطری کھے سکا آئی بگیبیٹر کو اسٹیج کے لئے لکھنے کلھنے برسوں کو رکجے تھے اِس کی استدائی تحریروں میں ایسی منو ٹرسکا دہ بیانی اور ٹرکاری نظر نہیں تی است جات جین ، مکا لماتی اندا اور مقامی سن عری کو رحبیسا کہ رومیوجیولیٹ میں نرس کا کردار سے اور جس میں تقریر کی بنے کلفی کا اور مقامی سن عری کو رحبیسا کہ رومیوجیولیٹ میں نرس کا کردار سے اور جس میں تقریر کی بنے کلفی کا آثر تضماد سے بیدا کیا گیا ہے ، جست ڈرا مائی مکا لموں کی شکل میں ڈھا لینے لئے برسوں رہاض کرنا پڑا۔

مو فع ومحل کے لحاظ سے موزوں ، چوکیدار دس کے کردار کے مطابن ، مختصر جیست ادر

## شاعرى اور فدرامه

بے ساخۃ جملوں سے ٹمردع ہوکر فوری خرورت کے مطابق کرداروں کودافع کرتے ہوئے ' اس بین کے شعر شاہی در باربوں کے مؤدار ہونے کے بعد ایک آ ہستہ نزحرکت لیکن سبک رفتاری کے ساتھ راجے چلے جاتے ہیں \_\_\_\_

مرموريت بوركماع كريرص بماراوا بمهدي

اے توکون ہے جورات کے اس دفت کو عصب کررہاہے ؟ لگے ہاتھ یہ بات بھی ذہر نشین ہے کو فعل در عصب کے استعمال سے ڈراجہ کے بلاط ک طرب بھی ذہن خود کجو ڈنننفل ہوجا تاہے اور لفظ در ملک معظم ، کا استعمال طرب کے باکہ دستی کے ساتھ میں یہ بات یا ددلا تاہے کہ یہ رُدرح کس کی ہے ؟

> ای طرح ده عقد کرا جواد کهانی دیا تھا، جب وه عقد می جھگر قا جوا بولیسنڈ دالوں پر، جو برف پر جلنے والی کا ڈیوں میں تھے، دار کرنے دیگا تھا ؟

## شاعری اور درامه

جعے وقت بولنے والى جرط يارات بحركاتى رہنى ہے"

ا در بھر ہورٹ بوکے جواب سے:

" بیں نے بھی ایساہی کچھ مصناہے اورا یک حد تک اس پریقین بھی رکھنا ہوں مگر د کھیوضیح سُمزحی مائل چا در میں لبٹی ہوئی اس مشرقی بیہا رسی پر ٹیری ہوئی اوس بیر

تورم تدم آري ہے ۔

مين ابنا بره حم كزاجا سيني

ی غظیم شاعری ہے اور لے انتہا ڈرا مائی بھی یکین یہ فورا مائی اور شاع اند ہونے کے علاوہ کچھا ور بھی ہے۔ جب ہم اس کا تجزیہ کرنے ہیں نواس سے ایک سم کا موسیقات نفت (Design) انجو تاہے کو جس نے ہما سے جذبات کی نبض کو غیر شعوری طور پر، دھیما بھی کردیا ہے اور نیز بھی۔ یہ بات دیکھے کہ مارسلیس کے آخری الفاظ ہیں سوچے سبھے شاع اندا نداز کا احساس ہو تاہے۔ جب ہم یہ مصر عرفی میں \_\_\_\_\_

· ، كُرد كيو صبح سُرخى ما مَل جا در ميل بي جوني إس مشرني بهار مي بريري موني اوس

پر قدم قدم آری ہے "

توہم ایک لمح کے لئے کر داروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہورٹیوی بات چین سے کسی بنظی کا اسا نہیں ہو ا۔ اس میں کے تغیرات قانون کے تابع مہنے ہی اور ساتھ ساتھ موسیقانہ اور درامائی بھی۔ ذرا دیکھنے کہ ہورٹیو کے دوم عوں سے پہلے ہی کا بیں نے دوم تنہ جوالد دیا ہے، تہمید کے طور پراکی سطر سادہ ترین مقامی زبان میں اواک گئے ہونظم بھی ہے اور نٹر بھی۔ اوراس کے فوراً بعد ایک بے ربط سی ترکیب سے عال ہوتی ہے جوالٹیج کی ہوایت سے زیادہ چینیت نہیں کھی۔

ر. ہیں اپنا بہرہ حتم کرنا چاہیئے! ··

اسلیج کے فن اور موسیقی کے نقط نظر سے ظیم شعری ڈرامہیں دو دینے اور یک رُخ نفش کا تجزیا ور مطالعہ بھی کیسپی سے نمالی نہ موگا میراخیال ہے کہ یہ بات واضح کی جاسکتی ہے کشیکیتر نے اس

## شاعى اور درامه

موسبقاندنقش کوصرف ایک ہی سبن ہیں بہتی نہیں کہا بلکہ بولے کھیل ہیں اس بات کوقائم رکھا ہے۔

لیکن اس ابک سبن کا مُطالعہ یہ بات دکھا نے کے لئے کا فی ہے کوعظیم منظوم ڈرا مہی شاع ی صرف
مکا لموں کی اُرائش ہی نہیں کرتی ہو بجہنیت ڈرا مرکے نٹریس کھی اچھی طبح بیاں کئے جا سکتے ہیں بلکہ
یہ ڈرا مرکو ہے انتہا ڈرا ماتی اور بچھ سے بچہ بنادیتی ہے۔ یہ اس امرکو بھی ظاہر کر تاہے کہ سامعین کے
یہ شاع ی کا ذیارہ اہم کام یہ ہے کہ جب وہ کھیٹر میں بیٹھ کر مہلٹ جسے کھیل کو سنتے اور دیکھیٹر یہ
تو وہ اس بات سے بالکل بے خبر دہتے ہیں اوراس کا اڑھرف و محض اہنی لوگوں پر نہیں ہو ناجوشائی
کولیٹ دکرتے ہیں ملکمان پڑھی ہوتا ہے جوشاع ی کولیٹ زہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے جوشاع ی کو
یہند نہیں کرتے میری مرا ددہ لوگ ہیں جوشاع ی کی کتاب نر پڑھ سکتے ہیں اور نہ اس سے لطف
اندوز ہوسکتے ہیں عظیم منظوم ڈرا مرکام فیصد یہ ہوا چا ہیتے کہ ایسے لوگ بھی تجرشعوری طور پر
شاع ی سے نشاخ می سے نشاخ موسکیں اور یہی وہ لوگ ہی جن گوائی کے ڈرا مہ نگار کوڈرا مہ لکھتے وفت نایے
شاع ی سے نشاخ می سے نشاخ موسکیں اور یہی وہ لوگ ہی جن گوائی کے ڈرا مہ نگار کوڈرا مہ لکھتے وفت نایے
ذہری ہیں رکھنا چا ہیں ہے۔

#### نشاعرى اور فورامه

رہے۔ اسے حقیقت بہندی کو ترک کرنا ہوتا ہے ادرسا تھ ساٹھ کردارنگاری کو بھی قربان کرنا پڑنا ہے اور یہ اس ما ملت اور فرق کو کر یہ ہے کے کرداروں اپنے اوران لوگوں کے ما بہت بہیں ہم جانے بہا نتے ہیں ، قبول کرنے کا بیتے ہے کہ ہم ایک کھیل کے ہم بالشّان اٹرات حاصرل کرسکتے ہیں ، فواہ وہ کھیل المیہ ہویا نشاطیہ ۔ درصل فریس شعری ڈرامہ کچھ توشعری روابیت کی وجہسے محدود ہے اور کچھ ہارے اس رواتی عفیدہ کی دجہسے کہ سناع ک کے لئے کون ساموضوع منا بھیا دراسے بیش کرنے کاکون ساموضوع منا بھیا دراسے بیش کرنے کاکون سامونوں طراح ہے ۔

سکن جہان کے منظوم اور مفور ڈرامہ کے فرق کا تعلق سے میں توریکہوں کا کر بڑا فرق بی ہے کہ شعری شریں ڈرامہ کوزیا دہ شاء انہ ہونا پڑنا ہے اور عام شرکے کھیل شعور وآگاہی کے اعننارسے محدود ہوتے ہیں۔ یہ زبادہ سے زیادہ ہمیں ایک مصوص نقط نظر کے ماتحت عانی بوجھی دنیا میں اے جاسکتے ہیں اوراس طرح اس دنیا کے بالسے میں ہمانے اوراک کوتیز ترکرسکتے ہیں۔ ہم اس میں اپنی دنیا کے متعلق بہت کچھ دکھی سکتے ہیں۔ انسانوں اور مختلف قسم کے لوگوں کے تعلقات اوراختلافات يرا اس يهين زياده جو كهيم اين ردزمره كى زندگى ين ازخو در يجهة بن ، روستی وال سکتے میں راسی سی کرداروں کو ماری عمولی فہم کے مطابق برتا و کرنا پر آسے اورانہیں استسم کی زندگی کا نمائندہ بنا پڑتاہے جس سے ہم عام طور رہا شنا ہوتے ہی منتور دراہے سے ہماری مرقرحب شعوری زندگی کے نرتنب وارجذبات ومحرکات کے جیرمحدود بھیلا وَاوران احساسا کی رحن کو ہم صرف خفیف طور پریا مجھ علی سے عبرارادی علی کے لمحات میں دیکھ سکتے ہیں) ٹری حد تک حاشیه آرائی توضرور موتی ہے لیکن یہ حاشیہ آلائی ڈرامائی شاعری کے عظیم ترشدید کھات میں زیادہ کرائ کے ساتھ میں کی جاسکتی ہے عظیم ڈرا مائی شاعری میں عظیم ترین منتور ڈرامر کے منفا بدیں، احساسات کے رسیع تر بھیلاؤ کو بہر طریقہ بربیان کیا جاسکتاہے۔ ایک منظوم کھیل میں رحبیا کہ نٹر کے ڈرامریں ہنوباہے) ڈرامرنویس کے اشخاص ، کردار کے بالكل مطابق مونے چا ہتیں يمكن ان ين ابك ببلودارى موتى ہے اور عام طور برامعلوم

#### شاعرى اور فدامه

د نیا وک کے بھی سے نئے راننے کھل جاتے ہیں۔اس میں انفاظ کے ذریعے وہ احساسات بیان موسکتے ہی جو صرف موسیقی کے ذرائعہ بی سان کے عیا سکتے ہیں۔ جب مبكبية اينم شهر الفاظ ، جواي تمروع موتع مي ، ا داكر تاسي : دوكل اوركل اوركل" یا جب ا دمقیلوکا، اچانک ا درخیرارا دی طور برا انے عصے سے محصر سے ہوئے خسرا دراس کے دوستول سئ سامنا متمائے نووہ بے ساختہ بنجو بصورت الفاظ اداکراہے: "انی چک دار الواروں کورکھدو درنہ شبنم النبین زبگ خوردہ کردے گی" توبم صرف يمحسوس نهي كرت ك شيكيترني يرمصر عرف اس لي مكم بي كرخوب صورت مصرعے اُس نے کہد لئے تھے اور وہ ان کوکہیں نہریں ستعال کرنا چا ہتا تھا ہم یو سوشہیں كرتے كه وه كردارسيم تعلق وغير فرورى ،، بي بلكريد حسوس بوتا ہے كريد سيم صرع ايك طرح سے ، كردارسے بہت آگے اوربہت البندين وہ الفاظ جوميكين نے اداكتے ہيں ۔ كمزور انسان کی دہنی پریشیا نبوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک ایساانسان جوبے دلی کے ساتھ خواہشات سے مجبور موکیک ہے اور میں کی بیوی نے اپنی خواہنسات اس پر مھونس دی ہیں اورخو دم کراسے بالسکل ہ ا وربغركسى وجك اكبلامى حيوار دياسي - اوتقبلوك بول طنز وفارا ورب خونى كوظام كريدي اور سانھ ساتھ سی اس بان کا بھی احساس ولاتے ہی کرات کا وقت ہے لیکن پرمعرعے ، اس انسان کے مانی الضمیرا درا ندرون کوظا ہر کرنے کے علا وہ ، کر دارسے آ کے بڑھ حاتے ہی اوراکیک ا کم لمح کے لئے زندگی ، عبادت اور رفص کی لبندلوں کک ایک حاص گفتگی کے ساتھ ، وعظیم شاع ی کا خاصہ ہے ، لمند موجاتی ہے۔ اٹس گفتگی اور توش طبعی کے بھے عظیم ترسنجید کی کا ایک سيلاب روال دوال نظراً لمع حِفيفت يسع كرية درا مائي شاعري كعظمت كانيتج مع كه وه ہیں ایک دم حقیقت کی کئی سطی رکھا دیتی ہے ۔ ممركي نسلون سے مخيالات كے درامر، كاتستاها ورغلير باہے يہوسكنا ہے كدوم

#### شاعرى ا در درامه

نگار کے سامنے کوئی سیدھاسا دایا نول بحال سم کالائح عمل مویا بھروہ کوئی ایسامشلابنے سامعین کے سُامنے بیش کرنا جا ہتا ہو جے دہ خودانے انے طریقہ برص کرسکیں ۔ یا کھرس کے سامنے کوئی انسانی نمونہ یا شالی موقع ومحل ہو جسے وہ ڈرامہیں دکھانا چاہتا ہو۔ سامعیان نقاداس كانشرى عاتم بي وه يو تهية بي كاخروه كون ساخيال ب حي درام نوبي سان كرناجا بتاب ملامع كاس ريارك كيني نظركه شاعرى خيالات م يبدانهي مولى بكرالفاظي بين يركنا جام من كروا مرخيالات سے بيدانهيں مونا بلكرانسان سے وجودیں آ اہے۔ ایک سنجیدہ قسم کے نقاد نے ،میرے نازہ نزین ڈرامر کی بلی رات کوجھے يرسوال كباكمر يحصيل كمعنى أوراس كامفهوم كياتفابين فياس كاجواب يرداكم میرامفصد در کمز، کی تشریح رو خطیم نر، کے الفاظین کرنا تھا۔ آپ کا محیا خیال ہے کہ عجیر كياجواب دنبا اگرآب اين نوش مك اورسنيل لية اس كے ياس حانے اور الله كالميل رات كواس سے يسوال لوچھتے كرصاحب إجملت فررام كامفہوم اورمقصدكيا تعاميراابنا خیال یہے کر شاعری اس کے علادہ بھی بہت کھے موتی ہے جس سے مصنف کھی ندات حودوا نف نہیں ہوتا۔ بیسوال کرمصنف کا اس سے کیامطلب ہے، یا نظم مکھتے وقت مصنف کے دہن ہیں اس کاکبامفہوم تھا، باِتِخودا کمپہل اورہےمعنی ساسوال ہے۔ آپ برہیں کہسکتے کہ ملت ياكنگ ليرجيكهيل ايمخيال ياكي تصورى تعيري إيكهيلون كاكام توبس مرت اتناهے كه وه خيالات و نصورات كوسنے اور برسے والوں كے سامنے اشاراً بيش كردي -میراعقید سے کداگر لکھنے والا اپنی رائے دینے ، اپنا نظر سیپٹی کرنے یا اپنی روش کومنڈھنے ك كوستبت كرنے لگے تو وہ مجى مى تخلىقى برائى ختكى اور قوت بيدا نہيں كرسكتا۔ بيكن ہے كہ کھیں میں برسب چیزی موجود ہوں لیکن ایے غطیم کھیل مختلف فسم کے لوگوں کو مختلف انداز منا ترکر اہے۔اس بی لا تعداد معنی دمفہوم کی صلاحیتیں بوشیدہ ہوتی ہی اس بی مدم بہلوداری ہوتی ہے۔اس کی ایک ایک بات سے مختلف مطلب نکلتے ہی اورا س میں ہر

## شاعرى اورطورامه

نسل کے لئے سے اور ازہ معنی بنہاں ہوتے ہیں۔ اوبی تنفیدی نابئ دیکھنے سے بتہ جاتا ہے۔

رغطبہ مخلیق بی تحییل کیا کیا کوشمہ سازیاں دکھا آسے اور کیا کیا معنی اپنے اندر جھیار کھنا ہے۔

وہ ہر دفعہ کی آن اور کی شان سے سامنے آنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شیکیئر ان تنفیدوں

اور تفسیروں کو، جو گر شنۃ بین سوسًا لو بی اس کی تخلیقات پر کبھی گئی ہیں، پڑھنا توکیا آگی خیال ۔

ہے کہ وہ کسی ایک نقا وکویا اس نقا دکے تحریر کر دہ سی ایک جملہ کو دیکھ کر کہم آٹھنا کو بساس آدی

نے جھے بھی ہے ہے۔ میرامطلب بھی بہی تھا۔" بلکہ وہ توواتعی اپنے نا مختم اور تمنوع معنی کو دیکھ کرجرت میں رہ جانا اور اس بات کاصد قدل سے اعتراف کر لیتا کو وہ نبات جودان تمام معانی سے آتھی اور ان مرحول میں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہر دیتا کو مصاحب مجھے نہیں عساوم ممکن ہے آپ ٹھیک

بهی ده جیزے جو نمایق کے ساتھ یہ جا تھا ہے کا س کا کیامطلب تھاا دراگراس بھی سامعیاس بی مصنف قطعیت کے ساتھ یہ جا تھا ہے کا س کا کیامطلب تھاا دراگراس بھی سامعیاس کی بات کو نہیں تھے باتے تومصنف بی کوسنس بین باکام رہتا ہے اور چو کداس کے سامنے ایک متعین مقصد مجواہے ۔ اس لئے جب وہ خالا جی متعین مقصد مجواہے ۔ طاہر کر لئے کے لئے ایک نقط نظر ہو اہے ، اس لئے جب وہ خالا جی بی وہ کھا کیا تھا بدل جاتے ہیں تو اس کی نمیق میں دلیے اور جا ذبیت ختم ہونے گئی ہے ۔ میں وہ کھھا کیا تھا بدل جاتے ہیں تو اس کی نمیق میں دلیے اس جے وہ خود میں نہیں جاتا ۔ میں ایک ایک خدو اور کو تربیلی معنق ایسی جزیب پیش کر تاہے جسے وہ خود میں نہیں کا درجو تربیلی معرف اس خابر کی انہوں نے بچر کو جم ویا ہے اسے مرت خدا وہ تربیلی کی مرد اور کو تربیلی مرد اور کو تربیلی کر داور کو تربیلی کو مرد اس خابر کر انہوں نے بچر کو جم ویا ہے اسے ابھی طرح بھی جمیں سے تو بھر سے کھو کی کوسٹرش کر فی پڑتی ہے ۔ اگر یہ با ہے جبا فی نجلی کے اعتبار سے خلط ہے ۔ انہوں اس بات سے انکاز نہیں کر تاکر کر کھو تھا تا ایسی ہیں جن ہیں سے تصدوعیات فراوائی کے مساتھ باقی جن ان جات کا در نہیں می حصوصیات فراوائی کے مساتھ باقی جن ان جات کا در نہیں حالے کا در نہیں جن ہیں جات بی خود کی کو تربیلی سے تو کو میں ان بات سے انکاز کو بیات میں خود کی کو تربیلی سے کہ دون کو فی گور کی کو کھو تی ہیں جن ہیں میں حصوصیات فراوائی کے ساتھ باقی جاتی ہیں حال انگر کھے اب بھی اس بات بی ترشیہ ہے کہ ڈودن کھوٹے کے اعتبار سے خلاا کی کھوٹے کو کھوٹر کی کھوٹر کے کہ کو دو کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کو کی کھوٹر کی کھوٹر کے کہ کو دو کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی

#### شاعرى ادر قدرامه

اننائی لازوال اور بیبلودار ہے حتبنا فاؤسٹ یا دہ آئندہ ایک برارسال کک زندہ رہ تکیگا۔

کبونک شاعری جہاں نزکے مقابلے بین اظہار بیان اور مئت کا پہرہ بھادتی ہے جب کے حضور

پن شاعرکو بربجدہ ہونا پڑتا ہے ، وہاں وہ غیر شعوری طور پر بے حدو بھی اب وقوں کو بھی جگادتی

ہن شاعرکو بربجدہ ہونا پڑتا ہے ، وہاں وہ غیر شعوری طور پر بے حدو بھی اب وقوں کو بھی جگادتی

ہم سے سے اسی وج سے میراخیال ہے کہ جس مجر لوپطمانیت کی ہم تھی شرست نونع رکھتے ہی وہ کم مل اور کھر لوپر طمانیت صرف ڈرا مائی شاعری ہی عطاکر سکتی ہے۔

دہ کم مل اور کھر لوپر طمانیت صرف ڈرا مائی شاعری ہی عطاکر سکتی ہے۔

را ۱۹۹

# شاعری اور مرو سیگینرا

. سب سے بہلی بات نوب ہے کہ کوئی فن خصوصیت کے ما تھا و رفاص طور برکونی ا دن فن خلابین بر دان تهین جرص سکتاعل بین بهمب لوگ فتلف بسیا م کھنے والی خلوق ہیں ا ورہادی عام کیبیوں بیں سے بہت سی محبیوں ہیں نظام رکوئی دلط نہیں ہے۔متال کے طور پر اس موا د کویٹر مینے جو ' بنو إِزْ مُو' میں ان حفرات نے بہم پہنچا باہے حفول نے فارم کے اس فان کوس پرلفظ انفریات ولکھاہے اختصار كے سانعه يُركيا ہے۔ ايك متال لے كريوں كہا جاسخا ہے كدانعامى مقابلے كے لين ايرانى بلیال پالنے اور دور میں تمریب بولے والی کھلونا کتیتوں میں کوئی البری شدنمیں ہو۔ م دلحبيول كى بے دلطى كى ابتا ہے - دوسرى انتہا سے كہم اپنى دلجيدوں بين انخاد بدا كران كوشش كرتے بين كى شخص كے الى بين ير فرض كرديناك ده صرف بہرین شاع ی کولیسندکر تا ہے ، اور یہ کہ دہ دنیاکی سا دی بہترین شاع ی کو بھی اس طرح بسندكر نام اوريك وه سارى دوسي درج كى نناوى كو دومرے درجى ناع ، ی مجھ کرتے ندکر نامے اور سیاں مک کہ وہ ساری بدترین شاع ی سے بحث ل طور پرنفرت كزناب ايك اي ات ب جے عوب مى كما عاسكما سے ميں نها سمختا ككسى فن كا کوئی نقا دابیا ہے باہوسکتا ہے جس میں نوصیف کا خانہ ہی الگ ہو ۔ نہایت منصفا

## تناعرى اوربر وسيكيثرا

ا در قطعی طور پراس کی دوسری دلجیپیول اور ذاتی جذبات سے علیمدہ ۔ اگرابیا کوئی نقاد تھا یا ہے باہوس کتا ہے کو کوئی ہیں تھا یا ہے باہوس کتا ہے کہ کا ہیں کہنے کے لئے کھو گئی ہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف اس نقاد سے زیادہ کسی لیچڑا در لغونقا دکا تصور ریک نہیں کیا جا گئا ہو کا معاد جی معیاروں کو ترک کرنے اور صرف لینے تا ترات اور در بمل کی دام کہانی گنائے۔ " شام کا دوں کے درمیان ایک سفر" میرا فیبال ہے ، وہ نقرہ سے جے انا طول فرانس نے ایک تنقید کو میت ن کرنے کے لئے استعال کیا ہے ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یکھن اس کے اپنے استعال کیا ہے ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یکھن اس کے اپنے احسامات کا بیان ہے ۔ سام یہ نقرہ اس بات کا اعترا ان کرتا ہے کہ سفر شرن عہو نے سے فیل شام کا دمیت شنام کا ریہ لے سے موجود تھے ۔

سیکن یہ ظاہرہ قول محال ۔ ایک چزکو تفصد بنانا تاکہ دوسری چزخیول ہوسکے ۔ ریاکادی اور فو وقربی کایہ ظاہرہ مسلک اس لئے سیحے ہے کو فودانسانی وج کی فود دند وقراش میں کی فطرت ہیں یہ بات موجود ہے اور انتخاب دو کمال عاصل کرنے کی فرود ن وخواش میں یہ بات مفرہ ہے کہ ہم مختلف فنون ہیں لینے ندان کوایک اکانی کی شکل میں ترب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بالآخرا کی نظر یُر حیات نک میز چاچا ہے ہیں اور جہاں تک ہم الم الم و میں اور بالآخرا کی نظر یُر حیات نک میز چاچا ہے ہیں اور جہاں تک ہم الم الم و میں اور بالآخرا کی نظر یُر حیات نک میز جاتے ہیں کہ ذاتی المور نی میں اور این کو فلسف میں اور این کو فلسف میں اور این کے میا تھے اینی اس لطف اند وزی اور نداق کو فلسف میں تبدیل کر لیتے ہیں کہ ذاتی المور پر ندم ہو سے ذاتی المور بین میں کرم کمل موجاتے ہیں ۔ اس عمل سے ذاتی المور بین میں ہوجاتے ہیں داور کرن کی یا فتہ ، لینے آپ سے ذیادہ بی کھا در بن کروہ اور دیا وہ ذال وہ ذاتی ہوجاتے ہیں

بمرے اندازے کے مطابق، شاعری بیں دھینے والے ایک آدھ نہیں بلکہ انعب دادا فراد ہیں۔ میر بے خیال بین نقیدی نظریے کی علطیوں میں ایک یکی ہے کہ دہ ایک طرن ایک فرضی شاعر کا تصور کرلنتی ہے ادر دو مری طرب ایک ذخی قاری کا

## شاعى ا درروسيكندا

برانقطہ نظریہ ہے کہ ناء کے جیسے محرکا ندا در رائھ ترائھ فاری کے صحیح کہ دعمل بیں ہے۔

زیادہ فرق ہے لیکن ان کے اس فرق میں ایک مکن نرتیب دیک مکن کر بطابھی موجود ہی۔

اس سلطے میں ایک طرف طربیج بیون کوا در دوسری طرف مطربی ٹول کور کھ کہ دیجئے۔

ایک انتہا یہ ہے کہ نتاءی کو محض معنی کے عتب ارسے لیند کیا جا دہا ہے ، بینی محف

اس لئے لیسند کیا جا دہا ہے کہ یہ ہمائے لینے عقاید د نصبات کا اظہاد کر دہی ہے۔

میں کے معنی یہ ہوئے کہ نتاءی کی شوری ، برقوج نددی جائے۔ دو مری انتہا یہ ہے کہ نتاءی کو شوری نہی ہوئے کہ نتاءی کی شوری ، برقوج نددی جائے۔ دو مری انتہا کا احدی کے کو محض کے مواد سے عتدم نوجی برقی جائے اور نتاءی سے کو محض کے مواد سے عتدم نوجی برقی جائے اور نتاءی سے ہمادی لطف اندوزی کو ذندگ سے الگ کر دیا تھا ہے۔ دو مری انتہا کا انعلق ہے مہادی لطف اندوزی کو ذندگ سے الگ کر دیا تھا ہے۔ دو مری انتہا کا انعلق ہے دو مرسے سے دنتاءی سے برایک کی بنی انتہا کا انعلق ہے کہ دور سے لطف اندوزی سے محض شاعی کا نام نے دیا گیا ہے لیکن ان دو انتہا و نصور سے لطف اندوزی سے محض شاعی کا نام نے دیا گیا ہے لیکن ان دو انتہا و کے دور میان نوصیف کا ایک مربوط سلسلہ واقع ہے جن بیس سے ہرایک کی بنی اپنی محدود اسے ہے۔

توصیف کے اس سلط کی اہمیت کا اندازہ نحلف شعرائے بنیادی عوامل کا عائزہ

یف ہوجا ناہے۔ ہم ہولت کے لئے نین فحلف قیم کے شاعوں کا تقابل کرتے ہیں۔
ایک طرف نوفل فیانہ شاع ہیں جیسے لکر شیس اور در آنتے ، جو ایک فلسفۂ جیات کو پہلے
سے مانتے ہیں اور جو اپنی نظموں کی تجرا کی خیال کے مطابات کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف
مشیکیئریا سوفو کلس جیسے نناع ہیں جو دائج الوقت خیالات کو قبول کر لیتے ہیں اور ہجیس
ایخ تعرف میں لے آتے ہیں لیکن جن کے کلام میس عقیدہ کا مسکلہ بہت جیلہ با ڈاور بہب
چکرانے والا ہے ۔ آخر ہیں ایک اور قسم کی ہے جن کی مسئال میں گو سٹے کو بیٹن کیا کہا ا

## شاعری اور بردمیمینا

فتلف نظر دو الوسك و بحضة بين كه المبين شاعرى بين استعال كيا جائع ، بلكة وابن ذات بين كم وسنين فلسفى اور شاعر كامنصب الأكرا يك كرينة بين \_\_\_\_ با تنابد وبيم بليك بين كم وسنين فلسفى اور شاعر كامنصب الأكرا يك كرينة بين اور جن كابن خيا لات اور لين عقيد سي بين اور جن بروه بودا الميت الأكراك و كفت ابن و

کھ تناع وں کہ ہیں مبلی علی فیم بھی ہے کہ یہ کہنا نا ممن ہوجا آہے کہ وہ کہاں تک اپنی شاع کی بین ہتا مال کرتے ہیں اور محف ابنی شاع کی بین ہتا مال محق ہیں۔ اگر بیں سیھے شاع کے یا مکان محق ہیں۔ اگر بیں سیھے شاع کے یا مکان محق ہیں۔ اگر بیں سیھے شاع کے یا مکان محق ہیں کرنے کی دجیسے کسی چرزر وہ کس مکن کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر بیں سیھے شاع کے یا مکان محق بیش کرنے بیں حق بجائب ہوں دا در بالمل می طرح شاع ک کے فاری کے بھی ، لوط بلجد یا در مطرح براس کے نظر بات بین فابل مت در تبدیلی کرنی بڑے ہے گی کیونکہ غرزم داریو بہی نظر بات بین فابل مت در تبدیلی کرنی بڑے ہے گی کیونکہ غیر در دار ہوتا ہے اور معن افغات کم پر دیگئیڈا بھی ہوتا ہے زشنال کے طور پر در سیکنٹ اور کا تھا کہ بین مجان میں جو فاص طور پر ذرمہ دا دا در با شعور ہیں۔ دات نے کے مقصد سے در سیس یہ دہ لوگ ہیں جو فاص طور پر ذرمہ دا دا در با شعور ہیں۔ داتنے کے مقصد سے در سیس کے لئے صرف Convivio مقاا در Can - Grande کا م اس کا خط بڑھ لیٹا کا فی ہے۔

ملٹن بھی شعوری طور بربروس کی لاسٹ تھا لیکن بہاں ہیں ایک اور فرق کو بلحوظ دکھٹا فروری ہے۔ لکر سیس اور در آنتے کے فلنے ، جیسے کہ دوایک دوسرے سے مختلف ہیں اب بھی انسانیت برا ترا نداز ہو لئے کی بودی قوت رکھتے ہیں نہیں نہیں ہم جہتا کہ آج کوئی بھی قاری ملٹن کے دبنی نظریات سے متا تر ہوس کا ہے۔ میرے خیال ہیں ہی وجہ بہہے کہ لکر نیس اور دانتے دونوں اپنی عظیم شاعری ہیں ان دو نظریات کا نجو ٹر بیش مرکزی چنتیت دکھتے ہیں ، جب کہ ملٹن کر میں ہوت و مفرب کے ذہن میں تاریخ ہیں مرکزی چنتیت دکھتے ہیں ، جب کہ ملٹن عظیم شاعری ہیں مردن و محض دہ نظریا بیش کرد ہے جو بڑی حد کا اس کی ابنی ایجاد کو معلیم شاعری ہیں مردن و محض دہ نظریا بیش کرد ہے جو بڑی حد کا اس کی ابنی ایجاد کو معلیم شاعری ہیں مردن و محض دہ نظریا بیش کرد ہے جو بڑی حد کا اس کی ابنی ایجاد کو معلیم شاعری ہیں مردن و محض دہ نظریا بیش کرد ہے جو بڑی حد کا اس کی ابنی ایجاد کو

## شاعرى ا دربر دميكيدا

ادد ایک این نرانی بوعت کا اظهاد کرد اسے جواس کے اپنے دماغیں بیدا ہوئی کی میلان کے کلام بیں شاعری کی عظمت کوسے نوکو سے ، جو دقیع ہے ، الگ کرنا بہت زیادہ آئان کج وقت ، میافیان کرنی بیٹ فرنس کے نقط نظر نظر سے بہت زیادہ قابل نہم ہو کیو کہ ملٹن کو پڑھتے وقت ، میافیال ہے ، ہم دمینیات یافلے فی کا طرف اگل ہوئے لغیب را شوکت شاعری میں کھوجاتے ہیں۔ یہ دیکھنے کہ کا یا ایک ادبی وسکا داری فین کادا کی غیر دمدداد برو میکی ٹرسٹ میں کھوجاتے ہیں۔ یہ دیکھنے کہ کا یا ایک ادبی وسکان کے نفوم ادرا ترکی تنوع ، مرف ایک تنوع ، مرف ایک ذرا می دولوں پرنظر دکھنی ہوگی۔ ملٹن کا یہ زبر وست اثر ، میافیال ہے ، مرف ایک ذرا کے لئے ہے میں مہیں دولوں پرنظر دکھنی ہوگی۔ ملٹن کا یہ دوروں میں اور دَا نے کا اثر ہرز انے کے لئے ہے میں مہی اور کی دائر ہیں ہوگا کے عنوکا انحصاد یا تو نظریا دواصولوں کی دائمیت پرہوگا کے حقیقی اثر ہیں پر دیگیٹ ٹرا کے عنوکا انحصاد یا تو نظریا دواصولوں کی دائمیت پرہوگا کے تھے میں کہا جا سکتا ہے کہ کہ ایک کا اثر بھے کے تھے میں کہا جا کا اثر بھے کے تھے میں کہا جا کی دائی قربت پر ۔ " دی وے آدف آل فلیش جی میں کا دوسری یہ بھے انسلوں پر دہ اثر ہرگر نہیں ہوا۔ نسلوں پر دہ اثر ہرگر نہیں ہوا۔

## تناءى ا دريرد يكينا

لطف اندوز بوس كريئ ميں يونانى لغت يونانى قواعدد كر دان ا ور فرف د كوسے زیادہ کھے ادر جانے کی فرورت ہے ادرجتنانیادہ ہم خورکو تدیم بینان کی زندگی یں رجاتے بہاتے مائیں گے اور مبنا زیادہ ہم اس دنیا کو ایف تخیل میں ازمسرند تخلیق کرنے مَا بیں کے اتنا ہی زیادہ ہم اس دنیا کی شاعری کو بہترطریقے پر مجھتے در اس سے لطف اندوز ہوتے ما کی گے۔ دوسراسیب یہ ہے کہا فسوس زمان لازی طور بري تعلق بيدانهين كرتاره إتر محض حيندا ي تعصيات كابرل بن جاتا مع وننكار ک حایت میں جاتے ہیں یا چندا بھے تعصبات کا جواس کے خِلاف کا تے ہیں مِطرد حرد کے شاکردوں کی دہ زائے دلیے ہے جو عمل نقید میں ڈون کی عظیمانیٹ کے یا دے بین دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان طالب علموں کی بی علط قبی دول کے ذالنے کی دینیات سے اعلمی کی دجسے اتن نہیں ہے متنی کم دبیش دوسرے قسم کے ال عقا مُركو بالاراد ہ قبول كرنے كى دج سے سے جونماسے دورس رائح ہيں -یں نے کارسیس اوروائے کو ذمردار پردسگیارے مرکھے تناع ایسے مى مىں جفيں يروس كن اسك كنا زير حرى كى مات بر نيكيبر بى كو ليجنة ، وه اوّل الذكر ى طرح كى كوئى مخصوص فلسفيا نە نظام بيش منديس كرا - يى كا تا مول كەلىنى ب سى كوششيى كى كى مى اورة ئىزە بىي كى جَاتى رېيى كى كەجن بيراكس نظرير زندگى كو صَاف دروَاضِح نتر میں بین کیا گیا ہے جس پرشیکیرا بان رکھتا تھا۔ میں بربھی جا نتا ہوں کہ ذنرکی کے مبت سے نظریے سٹیکیر کے کلام سے اُفذکنے ماچیے ہیں میں ب نہیں کننا کہی کوششیں بے جایا مرے سے بے کا رہیں سنسیکٹر کی ابت فلسفہ نالے کارجان اتنا ہی فیطری ہے جننا خود زندگی کے السے بین فلسفہ بنانے کارجان ۔ فرن مرف يربى كأشكيركا فلسف وانت كے فلسفدسے ايك بالكل فتلف يستے درير كما فاكتما ہے کہ یہ بیجود ن کے فلفے سے زیادہ قریب ہے ۔اس بات سے برامطلب یہ ہے کہم

## شاعرى ا دريوسيكيرا

یں سے ان لوگوں کو جو بیقوون سے محبت کرتے ہیں کم موسقی میں ایک لیے جر ملتی ہے جے تم موسیقی کے معنی کہ سکتے ہیں جالاں کہ ان معنی کوہم الفاظ بیں بیان كرنے سے قامر ہيں ، ليكن يہى و معنى ہيں جوكسى فكسى طرح ہا دى يورى زندگى بس تھيك بتنقيظ بين يهجز محض متيفوون كي فني مهارت كي توصيف نهيين مي، بلكريد ايك يسي جز ے واسے مذبانی عمل میں تبدیل کرکے ایک دستور ممل بنادیتی ہے بہشیکی کے ایک دستور ممل بنادیتی ہے بہشیکی کی لفنیا مم را ترانداز موناب اليكن وه يونكر برخص كالعليم فراج ا دراد داك وتشعور كم مطابئ انرانداز ہونا ہے اور جونکہ ہمیں کوئی آیسا نشان نہیں متناجس سے کسی خص کے ذہن برم اس انركا، جوستيكيركرنا ها تها تفا، ينه جل سيح، اس لفي اسى بردسيكمثرا كبنا ايك

عجیب وغریبسی بات ہوگی۔

جببم مروا نظمير كرمشرانين شيلى ادر دردد ودالا وكالكودي بي تومعالم پھادرد کھانی دیتا ہے مطرق اس میران لوکوں کے اثر کودیجے ہوئے ہم بقیناً اللیں غردم داريدسيكندس كرسكة بن ليكن مجع شبه كد دائث مير عيان ن بران كانز براه راست ان كے خبالات كا بهام ستعلق ركھتاہے يا پوس الرك وج يہ ہے کہ دہ لوگ چند چروں کی تفصیل میان کرنے کے بجائے انہیں با تبوی ان لیتے ہیں۔ مثال كے طور ركسظ رسيباني مشكل سے وانتے كو عبيائيت كى توثيق كرتے والامانيں گے۔ كرِّ ماده برست بشكل سے لكريشت كو اديث ياج بريت كاعلم فرانسليم كري كے دانتے ا در لكريشس كى شاعرى بين اسے جو كھ ملے كا ، وہ جما ليانى " لوشيق ہے ، يعنى فن يون كى کے ان نظروں کاجر وی جوا رجن کے بہدونوں علم دارہیں اوراس سی کوئی تک تہیں ہے کہ سم سند پرطور پرجالی تی تو ٹیق کے اسی پہلوسے متا ٹر ہیں۔ یہ بات واقع ہے ككوئى نظام ياكوئى بحى نظرية حرات جوعظيم فن كويروا ن جرهائ بالسائ عماسات بماسال اُس نظام یا نظرئیجیات کے ج کمردرحے فن کوجم سے یا پھرسرے سے سی فن کوسی

## شاعرى ادربروسيكيزا

جنم ندف ، زباده فابل بول ہے۔ اس محرضلا ف بیں نہیں ہجنا کہ کوئی عیسائی پور طور پر مرصفن کی یاکوئی برهکسی عیبانی فن کی پرسے طور پر توصیف کرسکتا ہے۔ مصنب مے کمشرد مائٹ میڈ جمالیانی توٹین کا دہستال نہیں کرنے ہیں جے ہیں مقبول مجسامول رآب اقوال باحكما مفولول كى تلاش بين كسي شاع كامطالعدر كے بھى اسے عسل نہیں کرسکتے، با پھرا پ اک شعرائے ہاتف عیبی کی المامی صفات والبت کرے بھی اسے عال نہیں کرکے ۔ آپ مرف بہ کہر سکتے ہیں کہ فلاں شاعرنے اپنی شاعری کی تخلیق يس ان خيالات كوستعال كياسها وراس طرح يرواضح كرديا بحكرية خيالات كيوات دار كوجم دس يحية بين بلكه بنهول نے كيوات واركو حنم ديا بھي ہے۔ نتيجه كے طور يربي خيالات مرف، بک نظریہ کے طور پرام نہیں ہیں بلکہ فن کے ذرایعالمہیں و ندگی ہیں شامل کب باستما ہے۔ لیکن آبیا کرنے کے کے لئی فروری ہے کہ پیلے کئی یاکسی در ڈز ورکھ کے فن کی قدر وقیمت متعیان کی جیائے این سوال کیا جائے کر تناع نے جوفلسف سنعال کیام دہ کتنا کمل، کتنا دہشس مندانہ اور کتنا واضح سے اور شاعوانہ سطے پاس اس فلسف کوکس کمال کے پہنچایا ہے۔ پھر یہ بھی کہ یہ نظریہ اس نے کہاں سے تھال کیا اور پیٹو و زندگی کاکس قدد احت طرکرتاہے ؟ اس قیم کے سوالان جمیں پہلے اٹھانے ہول کے کسی فلنے کی بابت شاع ی جو کھے تابت کرن ہے وہ بہے کہ آس بیں زندگی کا کتناام کا ن موجود ہو\_\_\_ کیونکہ ز نرگى مى قلسفدا درن د ونون شايل سى ـ

لیکن سوال بہے کہ کیا فلسفہ کی عظمت ا در مجامعیت حقیقی یا نظریا نی اعتبار سے نبائری کی عظمت سے کوئی تعلق رکھتے ہیں کا کیے تباء کری ادنے اسے نبائری کی عظمت سے کوئی تعلق رکھتی ہے ؟ ہم یہ بھی دسکھتے ہیں کا کیے تباء کرے اس کو فلسفہ کو اور ذیارہ اور زیارہ ہستارانہ مہارت کے ما تھے ہیں الرکے اس کو ریادہ وہین بنارہ ہی اور دور مراشاع مہمت وفلسفہ کو کام بیں لانے کے با وجود کم ملی خیل طریقے پر بروئے کا دلادہ ہے۔ تاہم ہس بات پر تمک نہیں کیا جاسح ترین فلسفہ طریقے پر بروئے کا دلادہ ہے۔ تاہم ہس بات پر تمک نہیں کیا جاسکتا کے محے ترین فلسفہ

## خاعرى ا دربيبيدا

عظیم ترین شاعوں کے لئے بہترین موا دفراہم کرا ہے۔اس لئے احتراد شاعری ا اس فلسف ہے منعین موگ جے وہ اپنی تاعری میں بروسے کارلار اب اورساتھ ساتھ فى عمل بذيرى كي يحبل ا درموزونيت سے بھى كيونكه شاعرى - ادريمال مجھ مررح دس کی رائے سے اتفاق ہے ۔ اس بات کا اترا رہیں ہوکہ فلال چز محسے باکشاع یکسی صداقت کوزیادہ الدر ذیادہ قیقی بنانے کانام ہے۔ العراد المحتر تحسيم كالخليق كانام سے -يد لفظول كو كوشت يوست دين كا كام كو يه إت دا من اب كرمتا وى كے لئے لفظول بين فتلف خوبيال ادر فتلف كيفيات موتى بين ادرسائة ساته گوشت إرست كى بى فتلف خوبيان ادر فتلف يرتين بين -حقیناً، میاک بیسنے پہلے بھی کہاہ، کھات می شاوی کے لیے فردری ہے کشاو اس فلسفريا يان ركمتا موجس كو وه استعال بين لاد باس - برحال مين فلسف كى الميت بر مزورت سے زیادہ زور دینا نہیں چا ہتا یا اس سلسلے میں ایسی بات نہیں کرنا چا ہتا۔ کو یا فلسفہ ہی شاعرے لئے خصوصی موادفراہم کرتا ہے۔ جب م كرينس اور دانت كامطالع كرت بي توم محسوس كرتے بين كر ثناع نے فليفاور البين فطرى احدارات كے درمیان ایت انخاد میداكردیا ہے كا بک طرف فلسف حقیقی بوگیاہے اور دوسری طرف احساسات بلند گہرے اور ثنان وارموکئے ہیں -ا در ہیں بریمی یا در کھنا جاہئے کہ تناوی کا استعال کمی بنی نوع انسان کے لئے وبيكام كراسي وفلفه كاستعال جب بمانساني وستوله ل كطود برفلسفه كامطالعت كيتے ہيں تو بما پا مرف اس كئ نہيں كرتے كم بم ايك فلسفة بيانط ليس ا ور كيم السے يرح مان كواختياد كربس، يا بهريم ساك فلسفول كوكان كراينا ليك الك فلسف بناليس ہم زیا دہ تزاب مفروضہ کی شق کے لئے کرتے ہیں ما پیرخیالات سے دل بہلا نے کے لئے ؟ ذہن کی منت کیلئے جب مکسی فلسفی کی فکر کا گرامطالعہ کرتے ہیں توہم ای کی طرح سوچنے لگتے

## شاعرى ا دربر دبرجيزا

ہیں، اور اس طرح ایک تجربے و وسرے نخبر بے بین دخل ہوتے استے ہیں اور اس ح بغيرا يان لائع مرف فهم ك شق كے طور يرجهان تك ايسامكن بوئ مكسى إن كى تهم تك بہنچ جاتے ہیں جہاں پینے کر ہم ایمان کھی لے آتے ہیں اوراس کا اوراک بھی کر لیتے ہیں۔ یی مال س تجربے التا نوجوت عرى ميں ملتا ہے - ممينى طور برائيى شاعرى بيں بنا التے بب و تناو انسطح برنمان اس عقیدے کا اظها رکرے س پرم فودا میان رکھتے ہیں میکر ہم ناعری سے اس دفت مک محارضهیں برکھتے جبتک مم ازاری کے ساتھ شعری لیت ك مندوع دنيا وَل مِن آجا شيكي مول - عملاً ما الماد له فيل مميث خطا يزيمون مي ينوكم لازى اوريهم اليي شاعرى كى برها جرها كرا وليف كرت بين جركسى اليف نظرية حيات كي ميم وقي موجے مرسمجے ادرنبول کرنے میں لیکن ممسی شاعری کوراتعتا اس دنت تک اتنا ملندمقام مبين دے سكے بب ك مم شاعرى كان دنيا دُن بين دخل موسلے كى كوشش د كري جهان ما رى فينيت ايك جينى كى موءت عرى بدا بت مني كرق كه فلا ل فيرضح س شاعری نومرف کل کے تنوع کرتخلین کرت ہے جوزمنی دمندباتی عنا مرسے مرکب ہوں ، جن بیں جذبات فکر کا جواز سینی کردہے ہول اورفکز جذبات کا مناعری یا تو کا مبال کے ساتھ بربات يايرتصدين كربينيا ديتى ، كفكر دخيال كے يجدعا مُفكن بين ، يا يعرده السين الأا رمنی ہے۔ شاعری احکس کے لئے دمنی تو شبق کا کام کرتی ہے اور فکر کے لئے جالیاتی توشق مہاکرتی ہے۔

£ 194.

## لودلير

ده چیزجے بودلیرکی سیح تعربیف کم سکتے ہیں انگلتان ہیں ذرادیر سے سیدا ہوئ ا در ود فرانس میں اب می نا زف ا در مانب دارانہ سے میرا خیال ہے کہ بودایر کی قدر دھیت ا وداس كامقام متعين كرنے كى مشكلات كے فاص وجوہ بيں۔ ابك جز أو يہ بے كه بوداير كھ بالول من لين زماد كے نقط نظرے كافى آكے تما اوراس كے با وجود شرت سے اپنے نمانے كالك جزونفا اور برى مذنك لين زمان كي أجما بتون برابيون اوفيش بين برابركا شرك دا۔دوسری چزیہ ہے کہ س نے اپنے بعرائے والے شعرار کی نسل ی شکیل میں بڑا اہم حصہ لیا۔ایک طرح سے مراکی توسمی کی کانگستان بین پہلی ادفرافدلی کے ما توسوئن برلنے فدلعمان كاتعادف موا ادر برسوئى برن كے يروكادول ناسے ابنا يا۔ وہ ايك أفاقى تناع نفا اَوراس كے مَا تُقد أَن فيشن مِن محمور مي تفاجي بيلاكرني بن قوداس في برصيره ورسد الما تقاء داكئ كوما وفي سالك كرنا ودا وواس كاثر بي فرق كرنا ادر بجرا خریس انگریزی شعراری می اسے اسے الگ کرنا، حس نے سب صیلے اس کی تعريف ونوصيف كى تقى ، كوئى معمولى كام نهيس سے ،اس كى جامعيت برات خود مشكلات بيدا كرتى ہے كيونكه المجبى حابتى نقا دول كوبودليركى يە جامعبت اس مات كى ترغيب دينى سے كه ده كو فود افغ عقيدول كامريست محيي -

اس مضرون كامقصديب كربوديرك فرى كاد نامول كى المبيت كواجا كركيا مبل اس مقصد کا جواز آکی ایک تعینف کے گوری ترجے سے بھی پیدا ہوجا تاہے حب کا مطالعہ می شاعری کے طالب علم کے لئے بے مدخروری ہے اس ضمون کامقصدرہ سے کد دیجھا جائے ككيا ودلير" كرى كے يول"كے مصنف كے علادہ يكى كھا ورقابل فدر يبلوركما ہے تاكمم كس كتاب كے بالے بين كى فدر ليف خيالات پر نظر تانى كرسكيں - بودلتراس دتت سامنة أياحب فن برائ فن الك ملم مول تفاريه افنياط واس لغابن نظمول بس برتی اوراینے زبانے کے معان کے برفلاف، جاتھ ستان اورفرٹس دونوں میں اس ونت يا ياجا نا تقا اس في مرف بك ويوان شائع كرفيراكتفاكيا والرف اس حيال كوبديكياك بودير ایک أیسا فن كارى جو كلینة فن برائے فن " كافارلى بے ـ فى الحقیقت يا نظريكسى على خص بر العطانهين اتراكى نے مي سے بھرسے كم المبت نهيں دى كجس نے تعدد سال مرف اس تظريوى تتشريعمي بكاسابك نظرئيديا يحطور يبيني كرفي بي مرف كفي يحيي ى تىزى كىرى ادراسى نظريد كے طور يريش كرنے بين فرن سے ديكن ده ايك ايسا المول فردر تفاص نے توصف ور قيد كو بھى تا تركيا ہے اور ساتھ ساتھ بود يركے بائے بي محد النے قائم كيفين بي مشكلات بيراك من ره في الحقيقت اس سيكمين زياده عظيم نسان تها عمنا كاب كاستعجامًا اراب، طالانكم خايدده اس فددكا ل شاعر تبين نفا-

بو دلیرکومیراخیال بے کہ ناکمل دانتے "کے نام سے موسوم کیا جاتا از ہے۔ اس بات کو جو کھی خی چاہیے نے بیات کو جو کہ بھی خیا ہے۔ اس بات کو جو کہ بھی خیا ہے کہ بہت سے لوگ جو دانتے کی شاعری سے لوطف اندوز ہونے ہیں، بودلیر سے بھی لطف اندوز ہونے ہیں نیکن دونوں کے درمیان مثابہتیں ہم ہیں۔ بودلیرک انفرنو این خصیاً فرق بھی اتناہی اہم ہے جننی دولوں کے درمیان مثابہتیں ہم ہیں۔ بودلیرک انفرنو این خصیاً

ا Journaux Incimes مترجم كرستوفراشرديد - مطبوعه بليك موريرس -

"اس بیں اپنے ذارکا شعور کہراتھا۔اس نے اس دونتاں کاس بی متعدادر۔
کاس بی متعین کرلیا تھا، جب دہ ابھی ماکمل ہی تعدادر۔
کیونکہ حال کے بلسے بین یہ عرف ہادی علط خیال ہے جو ہیں مستقبل قریب کو و تکھنے سے بازر کھتی ہے ا درجھوٹے مبدات اور تنقاضوں کے علا دہ کال اور اس کے مہل تقاضوں کے معلد دہ کال اور اس کے مہل تقاضوں کے اور جہدائی ان اور اس نے جالیاتی اور جہدائی دونوں سطے پر ان بہت سے مسائل کا بخوبی انداز اس کے بین ہاری دونوں سطے پر ان بہت سے مسائل کا بخوبی انداز اس کے بین حالی کا بخوبی انداز اس میں میں دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ کی دا بست ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کہ دونوں سے جدید ترائی کی تسمت ہے کھی دا بست سے دونوں سے دو

ایسے میں اس آوی کا ، جو اپنے دور کا اببا گہر اشعور رکھنا ہو تجسنر یہ کرنا دشوار ہو۔
وہ اپنے دُور کی حاقتوں میں نفر کیہ ہوا در کا تھ ہی ساتھ اپنے دور کی ایجا دات کا پوا جہاس رکھتا ہے ۔ بود لیر اور ساتھ ساتھ کو کئے دونوں میں اپنے ذرائے کی فدا من بہند لغویات موجود ہیں بجرمن نشاع کو جو براعت ارسے سمینی مکمل صحت اور آفاقی تحب کی علامت راہے دراہ ہے اور فام میں محضوص موبت کی علامت راہ کو درمیان مشاہم کی حجوم رمینیان ذرمنیت اور کام میں محضوص موبت کی علامت راہ کو درمیان مشاہم ہوتی ہے لید اور فول آدمیوں میں صحت اور مرابیان درمنیت کے درمیان فرق برائے نام رہ گیا ہے۔ اب دونوں آدمیوں میں صحت اور درما المان تنگ نظری معلوم ہوتی ہے۔ المکل اب میں گو سے کے درمیان فرق برائے نام رہ گیا ہے۔

ویے ہی جیے اور درک مون ایسندی بین ہے جھے ادر موف ، دو آوں کے دیجان سے
اب کے نعل آئے ہیں اور اب یہ دو توں موت دعف ہے قرار انکو رکس اور جیس درخ نوں کا نعزہ ہیں کہ جواپ زائد کا گراشور کھتے تھے ۔ دو توں آدی ایسے تھے جن بیں معدوج فہم و ذکا دت بی تھی اور ایمیرت بھی ۔ یہ بات جھی ہے کہ کوئٹے ایسے بہت سے موضوعات بیں رکھی کا مان ہور ایر نے ان تھی کہ کوئٹے ایسے بہت سے موضوعات بیں رکھی کہ اور ایر نے ان ان اور ایر کے نا تھی کہ اور ایر کے نا تھی کہ اور ایر کی ایسے دور کا شعور می بات کی دور کی نے ای محلف میں دور کی بین اور ایر کے ان ان اور ایر کے ان اور ایر کے ان اور ایر کی اور ایر کی اور ایر کے اور ان کی دور کی دور کی بین آو ہیں گوئے گا و و آل مور کی بین اور کی بین اور کی دور کی دور

ایک ذمانی بودایری بری بری کی سفورکرنے کا دواج تھا ، بست است بریخیدگی سفورکرنے کا دواج تھا ، بست کے ختل در ایر کوا کی سخیدہ کستے ولک بیبائی کے طور پریٹ کرنے کا رجان ہے ۔ آوا م کے ختل ن بی مزودت اس امرکی ہے کہ متابات کی خبید کے ختل ن بی مزودت اس امرکی ہے کہ والم بنیادی طور بریکی ظربان بال کی جانبال بی ہے است کہ بود ایر بنیادی طور بریکی ان بی کا من اللہ بنیادی طور بریکی ان بی کی محقول احتیاط کی فرودت اول الاکریا ت کے متابلے بیں زیادہ کی جے لیکن ان میں کی محقول احتیاط کی فرودت کے جب بود برکے بری کے تصور (ابلیست) کواس کے کم قابل فدر اوا زمانت کے جب بود برکی جب بری کرنیا جاتا ہے جب بری رابلیت ) بنات خود اگر بھی میں بہت اس کے متاب بنات خود اگر بھی میں بہت اس کے متاب بنات خود اگر بھی میں بہت اس میں بیائیت بیں چورد دوانے سے دفیل ہونے کی ایک کوشش کی۔ ان مرداری نہیں ہے ، بیبائیت بیں چورد دوانے سے دفیل ہونے کی ایک کوشش کی۔

حسيق الحاد : جوسرف زبان جمع خرج شهر بلكم صل بين تقيقي موا جانب واران عقيده كى بيدا دار ب حقيق الحاد يكملىد ك ك بي اتنابى المكن ب متناا ك يكيدان كے ہے۔ يہ دوس عقيدے كا قرارى كا ايك طريقہ كو - ما نبدا را نعقيدے كا يہ Journaux Intimes الله بن وات ام معدد اس كا دين معموميت مده ليف لي عبائيت كوديا كرابواسوم بونا بعدوه العالم فسين كطور يافتيا رنبين كرراب بالاى ا درسیاس سیاب مین نهیس تول دیا بی یاکسی صلحت کی بنار پرانسانهیس کردیا بی دوه ایکرح المراركم الماركم اوردريافت كننده مونك اعث العيد يطور رلقين تهين كرده كيا ديا فت كرا إسا وردوكمال ينغ كارب كما قباسكما وكدوه ايك فرد موكر كلى وه كا كراب يج جوبسيول فسلول كى متفقه كوششول ب بكرا بونا موسى عبسا ينت مبتديان اورادهوى ہے۔ زیادہ سے نیادہ ای مے عندالیاں ٹرٹولیٹ کا کے بیں جن کرٹولین کو بھی او مطور رکٹراد متوان ایس کیا ماکتان کا منشاریم برگز نمیس تماکده و عیابیت کی یا مبدی کرے اوداس پر الل كرے بلك \_ جاسكانے ذانك كے بہت زيادہ فرودى تما كى ا فرددت كودائع كرس-

که دون عالم دین Apologeticus اس کی آیم ترین نصیف ہے۔

ن وجد میں آسکتی تھی اور نہ وہ بالمنی ہو تھی اس کی مزور ہوں کو الکرا بک طاقت ور اكا فَهْ بِالْيَ جَاكَتَ سِدِ مِيرِ عِينَ العَالِينِ مِي إِنْ مُعْمِرِ عِي وَكُوسِ كُلُ مُعَتَ اور والوولير كُ بارى بزات فوركونى ميت ركمتى بي يوات اع به ده يدكران دونول أدميول ك ا بن مدا مبتوں سے س طرح فائدہ اٹھا یا دونیا کی نظریں اُ درمنا سب طور پر فجی زندگ کے امودس بودائر تطعى طور بيخت ناقابل بركواشت اوراً وندهى ككويرى كانسان تما-أيسا انسان جس بس احسان فرام دخی اور فیرمها فرت بسندی کی طرف فاص رحجان تھا ا ناقابل برداشت مدتك برد ماغدا ودمي سي بركام كوفواب كرفيف كي فيرك سي قرت الاده تقى داراس كے باس دوير بوتاتو دولے بعارے الثاد بنا ساردوست بوتے تو انہاں ا كردينا، ادراكركون جزفوش قمتى عامل موجًا في تواس عنفرت كرا-اى سلالي شحف کا بکرنماجولین اندوبری کرددیاں اور بری فویس کونا، ہو عظیم فینس موسے کے باوج داس میں مبرقعا اور دوہ قوت جوزی کر دبالاں معادی اسکے۔ برفلاف اس کے اس نے اے نظریاتی مقاصد کے معول پر سکایا۔ ایے علی کے اظلاق پہلور ہے اتہا ج مكن مركود اركائي دين ولول والداح الدين دورات ا در ای دی بی سے وال نے بیل دیے ہیں -

وہ ایے وکوں میں تھا جو عفیہ قدت رکھے ہیں دیکن محض تکلیف اُٹھالے 'ک قرت روہ نہ تر تکلیف سے فرامط بل کرسکا اور نہ ان سے ماورا دہوسکا۔ لہٰذا اس نے اپنی تکلیف کو اپنی ذات میں سمولیا " مگر اس ہے نہا منفعل قرت اور ادراک سے ، جس کو کوئی در در بکار نہ مکنا تھا وہ جو کھی کرسکا نہ تھا کہ خودا پی تکلیف کا مطا اور کرے اور اس کر دری ہیں دہ دلئے سے بالکل خملف برحی کہ وہ دانتے کے جہنم کے سی کر داری مرح بھی نہیں سے میکر برخلاف اس کے دہ تکلیف جو بودائر نے اٹھائی ، ایک مشبت دومانی مرت کا امکان بھی اپنے اندر کھتی ہے حقیقاً اس کے تکلیف اٹھالے کے طریق میں ایک قسم کے افرق الفطرت اور کا بل انسان کا وجود نظراً آئے۔ وہ ہمینہ خالص انسانی اور خالص فطری امور کو روکر ویتا ہے۔ بہ الفاظ ویکر اند وہ فطرت پینڈ ہے، نہ انسانیت لینڈ ایس کے کہ وہ فود کو جھے وی دیا کے مطابق بنا نے سے قامر ہے اور وہ اسے جت یا جہتم یں تبریل کر لنیا ہے یہ اسلے کہ دہ جنت اور جہنم کا کیساتصور دکھتا ہے کہ دہ موجودات کو رو کو تیل کر لنیا ہے۔ بہدو نوں بالیں اس کے کلام سے ظاہر ہیں۔ اس کے آفال میں مہت کے کھ دو لئی رحجان موجود ہے '' یہ دیو کہ سے پر زین بر صلحے میں حارج ہیں "یہ بات وہ شاگر اور الباٹر اوس ورون کے کا اسے بین کہتا ہے ، مگر و او ق کے کا تھ نہیں ، مگر اس بات اور الباٹر اوس ورون کے کا تھ نہیں ، مگر اس بات اور الباٹر اوس ورون کے کا تھ نہیں ، مگر اس بات میں ہیں ہیں ہیں ہیں کہتا ہے جس طرح ہر جینے زلفیاتی اور حیاتیاتی اور مطاب ورک ورون کے درائے کہائی جاتی ہے میکو خالف نقط و نظر سے ، بر اس تیزا بیت کی می شکل ہے جو رومان و ندگی کی طر و نہا کا میاب جو درجون نظر ہی ہے۔

(Y)

بیں یہ کہنے کی جبارت کرتا ہوں کہ محض نظموں سے بودلیر کے ذہن کے مفہوم ادرینی
کو مجماعکن نہیں معلوم ہوا۔ ان نظمی ں کی سمبت کی ذبی ، ان کے فقر وں کا کمال اور ان
کی سطی م آ منگی سے طاہرہ طور برا یک محضوص ا در کمل ذہن کا آثر بیدا ہوس کما ہے ۔ حقیقاً
مجھے بمعلوم ہوتا ہے کہ کا کی فن کی ظاہرہ مہنبت ان میں موجود ہے لیکن اندر دنی مہنبت
نہیں ہے۔ یہ بی تیاس کیا عباس کم آ ہے کہ مہنبت کے کمال کی طرف انسیوس عدی کے کھ

ا ایک بہت بڑا پر ندجے لگا Cape Sheep کی کہتے ہیں۔ اس پرند کے تنعلق بہت سی حکاتیں مشہور میں ، مثلاً یہ کہ دہ ہوا ہی سو اے کیونکہ الدتے وقت اس کے پر نبطا مرحرکت نہیں کرتے۔ ملاحوں کے خیال س اے ارنام ملک ہے۔

دومانی شاع وں کی احتبیاط مرہت اس باشت کی کومشِش کٹی کہ اپنی اندر ونی ا بتری وہیجا*ن کو* عَامِنظرول سے بھیا یا کا کے۔ فتکاری حنیت ہے دیر کا مسل عوی برنہیں ہے کاس نے ایک طی سینت عامل کرلی ملک ہے کہ وہ زندگی کی مینت کی اش میں تھا ۔ کمروج كى مېنىتىس دە تقىقى كالتونائل كىئىرى كى برابرى درسكاجس كےنام سى فىرك معنى جزاندانين اين نظيم عنون كى مين - گوئيتر كامعول نظول مي سے جومبرين مين ا میں ایک کیلین بلتی ہے۔ مینیت اور افرون جنربات کے درمیان توازن نظرا آ ا ہے جوہیں بودیر کے ما نہیں منا ۔ بوریر میں کینی صلاحیت کو میترسے فیادہ تھی مگراس كے مذابت كا بوش ميند بن كوتور أنظر آب بس كے آلات ، جن مرى واد قات الفاظا درووض سنهيب بالما مجرى كے دخيره سے بعد را در مرضا وك اميحرى كا دخيره كميس دكيس كودود مرود موما ماسى مذاويد سعطورير و وكرفيف كا تابلي اود من النيس كانى كها جاسكتا الله عند الله إلى ، فنا تكيال ، ميهود في ساني ، بليا ل كانيس ال كراكيدا يساعا لم بنات بي جوزياده ديريانا بت نهيس مواراس كاشاعريا فون شوا ایک ایے روان فاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا بہت اسانی کے ماتھ مراغ سکا یا جَاكِمَا ہے۔ بورائر کے ذخرے دیتا فروا (Vita Nauva) اکا دہنی کی امیری کے ذخرہ سے مقابل کیے تومولوم موتاہے ککی صدی قبل کے لوگوں کے برابر می اس كے كلاميں زندہ لينے كى قوت بہيں ہے۔ س كامفابلہ بحس مديك يدمقا بلمفيدم وانتے اورشیکیزے کینے آو وہ ندمرف کمر درجہ کا تا عرمعلوم ہوگا، بلکا بیا تا ہو بھی جس کے کلام یں ننا یزیرمنا مرکا بہت زیادہ حصفال ہوگیا ہے۔

اس بات سے یہ کہنا مقدود ہے کہ بدلیرا یک مخصوص دور کا تناع ہے۔ یقیناً دہ

له دانتے کی ایک نظم

دورانیت کی پیدادادتھا اوراپی فیطرت سےدہ شام کی بین دورانیت کابہا باقی بھی تھا۔ دہ ہر خص کی طرح مرف اس مواد سے کام لے سکا جو موجود تھا۔ یہ وَاصْح بہتے کہ دوائی دورکاکوئی شاع جیند دچان کے علاوہ، کلاسیکی شاع ہو ہی تہمیں سختا یا گرشا و مخلص ہے تو دہ عام ذہمی گیا ہے۔ کیفیت کا افلہا دو الفرادی فرق کے ساتھ ضرود کردیگا، ۔ فرض کے طور پر تہمیں ایک اللے کے دہ اس میں تنرکی ہوئے بغیر دہ ہی تہمیں سکتا یا لیے شاع ول کے سلے بین ہمیں اکر ان کی دہ اس میں تنرکی ہوئے اور اور نصر بھی سرد مل سکتی ہے۔ ایسی مدرجی سے مردی تناول وراغ اور مقاصد موا دا ور نصر العین کے درمیان فرق کیا جاسکے۔

ده بات ، جوبو دایری شاعری کواس برسی سے بچائے رہی جس کا، انسوب مندی کے نزیادہ تر، فرانسیں شاعراس وقت تک شکا رہو چکے ہیں ا درجیا کا بم دلیری نے بری کے کھول پراپنے مالید دیبا چربین کہاہے کہ دہ ایک جدید فرانسیسی شاعر ہے ، جوغرا لک بین قبو ہے اسانی سے بھوبی نہیں آتی یا بک ملائک بدائ کینئی کمال کی وجی برجس کی نعریف مکن نہیں اورجس نے بود کے شاعروں کے لئے اس کی شاعری کو، مذہر بن این ذبال بن ذبال بن ذبال بن دبال بن بن دبال بن دبال بن دبال بن دبال بن

اس دنیاس دوہ، روعیں جریباں غلام تھیں کھیل رہی ہیں وہاں نرھیائے ہیں اورعا لم فراموش میں اورعا کم فراموش میں ہمت دور، ان جرمول اورا ان گناموں سے ان کے غم کیول کی طرح کھیل ہے ہیں اوران کی بھینی خوست ہو۔ ایک داذی طرح میں تہائی کی گرایتوں ہیں آ دری ہے۔ تہائی کی گرایتوں ہیں آ دری ہے۔

 نظر نداز کرماتے ہیں، جب ہم ٹر سے ہیں، ناح دے ہیں غم زدگی اور تھکن کے اثرات

توہم لافرر ڈوکے پرس میں بہنے جاتے ہیں۔ بودلر کے زانسی تنا بودل کوائی فیائی سے حقیقیم کیاجی فرافرل سے اس نے انگریزی اورا مرکی ٹنا عودل سے لیا تھا۔ رہائی کے عودفن کی نئی تنظیل کا اکر ذکر کیا جا آ رہا ہے۔ یہ قیقی فردرہ میکن کو کمکن ہے کہ اس پر فرد آت سے ذیادہ ذور دیا جا تا رہا ہو کیونکہ تعفن اوفات یہ ایک کر تب سامتعلوم ہونے لگا ہے میکو اس کے بغیر بھی بودلیر کا تنوع اسکی سوجہ بوجھ اور حافر داغی نہا ہے تربیع اور لیے ایال رہائی۔

علادہ بری امیجری کے اس ذخیرہ کے علادہ جو اس نے استعال کئے اورجو اب وسورہ علوم ہوتے ہیں اس نے تناعری کو معامر ندگی کی امیجری کے نئے ذخیرہ سے نئے امکانات دئیے

برانے محلہ کے بچران پر پہنے کرا ہوں بن جہاں انسا نبت خشم ناک قوت کے ساتھ کیای مجاد ہی ہے مجھاریک بوڑھا عیاش دکھانی دبتا ہے جو سرکو نیم بوڑائے پرالا مجادیا ہے پر منیان ہے اور دیواروں کو حرت سے تک رہا ہے جیسے کوئی شاعر-پر سطورا یک بنی جیز کا اضافہ کرتی ہیں ۔ ایک ایسی چیز کا جو عدید زندگی ش تا فاقی ہے دائری سطر کا مقابلہ جو اپنی طنز کی بنار پر کور برگی بیش بینی کرتی ہے بود ایز کی نظم برکت ربیٹی ڈکش سے جس سے کتاب شروع ہوتی ہے، کیا جاسکتا ہے) چھرت عام زندگی کی امیجری کے سنعمال ہی سے نہیں اور مز عرف ایک عدید بڑے شہر کی فروما یہ

And Leaves the world to durkness and to me -Gray.

ڈندگ کی ائیجری سے بلکہ تی ایمجری میں دفعت ادر مضدت اصاس پریا کرنینے ہے۔ انگوجوں کا آول پیش کرنینے کے باوجود انکو کچرا در نبا بینے سے سے دول میں دومرے لوگل کے لئے اُڈادی ادر طرز اوا کا ایک طور قائم کرویا۔

ربان کی یا یجاد لیے وقت رجب فراسی تاعی ای ای دکیلے موک سے بیقرار مى إدرار كوعظيم شاعرا در شاعرى بن الص سند ميل كا درج ديف كيك كان ب- دنيا ك برزبان كى جديد فلوى ين محقيقت إدراير عفطم ترين مثال بي كيونكه كي نظرادد اسكى ذبان ان کل تجدوے تریب ترین ہے جن کا ہم اوگوں نے تجربہ کیا ہے لیکن ذندل کے اس ين طرز فكر كاير تخيد ديكى كم انقلاب وين اوركم بم تمين سے - اپن شاعرى بى ده اب آناقابل تقلير فورد مهي راب ، يابك اليا مريش مهين راب يين سياس مجانى جلك بلك فلوس ك فرض كا در إنى كرانے دال ب، و ايك مقدى كام بعينياكا فلوس کی داہ سے دہ کہی مصر سل سکا۔ فلوس کے سطی نشان رمیر مے خیال میں یہ بات اب تك بهين كي كن ال كو الروينة نظر بين آتے جياكين فالمبادكيا ہے، الى ك بہت ی نظیں اکینے کر دمانی مخرج سے ناکانی صرتک دور ہیں اور باکرت کے مانوان اور الليسي انون كابت دى بن إسياه كرده كى الليس يكسى بهت كيد فعنايس موجد كقى إس كَ مُلْنُ كُونِ إِن إورايرُ النه وديرًا وازب مرس يكون كاكرود برك إن ادريات کی اور کے إلى نہيں لئی ، مسكو كيا ورون سے كرنجات دلائ كئ ہے۔ ده دى الات اور سادوسامان التعال كرتاب ليس يرسى كى اثناريت كوافي شفورك مدون تك محدود فهين La Bas, En Route, A Rebours مركما إسراك المالية المركان المرك سي كيني - ميكين ، جولي دود كابترن واقعبت بندتها ، ابن فيطنت كومرف ال دلجيب بنامے مين كامياب جو الم حب وہ اس طى طور يرتر تا ہے ا درجب وہ اس مفل في دوركا فهادكا زرادين فأله وجياكمين عجمامون اليه الورين الى وليي، عبائيت بن

اس کی دیجی کی طرح ایک جزچزہے - میوسین مرف ایک دستاویزیش کرتاہے ۔ بودایر اگران صحك خير شعيده بازي ميس معرد ف بحي بوتا توجي وه الب اد كرتا حقيقت مين بددلير کو کھو توں ، سیاہ کروہ اور رو ان بے دینی سے تعلق نہیں ہے بلکاس کے سامنے فیرونشر كاحقيقى كسند بربير وقتى انخسا وسي زياده اور كيونهين سيم كه وه الحاد كى رَائح الوقت امیجی ورالفاظ استمال کرتاہے۔ انیسوس صدی کے وسط کاوہ دور رج بہترین عالمیں بھی، گوشے کے لفاظ میں تیزرنتاری ، پروگراموں ، بلیسٹ فارمون ، سیا تیسی زق انسانبست ببندى اورانقل بات كاد ورسے جس من كوئى مسلاح تهيس كى ، ملكة بزى سے زقى معكوس كى طرف لے كيا. إو داير ك ديجوليا كرجوج يس حقيقاً المم من ده كناه اور نجات ہیں۔ یہ کی دیانت داری کا بوت ہے کہ وہ اس طرف آنا ہی بڑھا جنا وہ ایمان داری کے سَاتُه بره سكرًا مُعَاركس سے زیادہ نہیں۔ ایک ایستخص کے لئے جو ما ابعر والترر و ہ والتراج نوكرول كالابرتها كونس كامشامره كررباه ابك بيتخص كالع جس نیپولین حقری دنیا کو بمقابله وکش میوگدے زمانے کے زیادہ واضح طور پر دیکھاہے ایک العَتْفُوكِيكَ واى كا تقدا تقالية لين والله التي الله التي التعالية التي التعالية التي التعالية التعا كوئى نسبت نهيس رَكْمًا، كناه كى حقيقت ابك نئ زندگى "كىموفت ہے ا درمردودمونے كالميكان انتخابي مستعنواب دائع منسى إصلاح ولباس كالملحى دنيا ماك این زردست سکین کا باعث ہے کہ مردود ہونا برات خود نجات کا ایک فرری طریقہ معلوم ہوتا ہے ۔ جدید زندگی کی بزاری سے نجات کا۔ کیونکہ افرکاریہ زندگی بیں کچھ م کھمعنی فردد بیداکرد بتاہے۔ میراخیال ہے کہ میں دہ چنرہے جس کے اظہار کی بودلسیتر كوشش كرد الها اوريمي وه جيز ب والصيفيلي ادر كائرن كي مدران در والسطن ازم سے متاز کردی ہے رسوئن برن کے معنی میں یہ بظاہر کناہ ہے لیکن عیائیت کے دائمی نظریه گناه کے معنی میں یہ ایک تحقیقی گناہ سے اور میں دہ نصور ہے جو او دایر کے

زمن برعادی رستاسے۔

تاہم، جَياكہ بن الح كما سُركاتصور يكي تصور بن يوتيدہ ہے۔ يمال كى رهيا کہ بودایر نظاہر الجاد بناہے اور شاید وه ضرور الجاد تیاہے) بری کو بری کی نمائنی علاقوں سے الجادیا ہے اور بہ تاثر دیتا ہے کہ اور ایر کونیج کے نصور پر کینہ لقین نہیں ہے اس کے ال محبت کا رومانی نصور کھی اور سے طور برغائب، بن جالیکن وہ کھی اور مطور براس کے سَامِعَ مِهِ مِيارِ كَعِي مُمِين والتا- La Baleon مِين جِهِ ايم دليري ودليري ووليري والمرك والمرك والم ترین نظم شمار کا اورمراخیال ہے کہ دہ تھیک ہے ، سالار دانوی خیال موجود ہے لیکن س کے علا وہ کھا در کھی ہے ، لینی کسی اسی چز کی طرف بڑھنا جو داتی مِنتوں کے انداز بنيس يان ع كتي ليكن جوايك عد مك ان رئت ول كي بردلت وري طور برطهوري كي ہے۔ درحقیقت بیشر رومانی تناوی کی باسبت اس درسے برکدانسانی رشتے انسانی وہا مے لئے کا فی نہیں ہیں میں بریاسیت مقابلہ ان خواہنات کے جوانسانی مولئے کے باعث ان كواسوده كرنے بين اكام رمنى بين بلنز زمنفسد سے وابسة انسانی خواسنات يركي عقا ى وج سے سے انسانى منتى كى نافوسشگوار فردريات بس سے ايك يہ ہے كر مهي خودى جزو كوتلاش كرنايرنام، أكرابيام مونا نودائة كابيان، كم ازكم شاعرول كے لئے ناقا بل قبول ہوتا۔ بودائر کے ال سادی رومانوی غم انگیزی ملنی ہے لیکن وہ ایک نے قسم کی دومانوی مراک بادکر اہے ۔ فراد کی شاعری اور غلاظت بیندی شاعری اس کی می ہڑک کا ایک حقتہے۔ زینظرکناب کے ایک فونصورت يراگراف ينجس كى سے رخى ميراول نسكا كركے ركى ديا " ہے، وہ نصوركر ناہے كہ جہاز بركب سے بن كدر بم سےكب ينوشي اور سكون جين ليا عَاكِكا ـ ؟" الدس كا جورًا عاشين لا فنذو التعجاب سے يوں كہتاہے ، "جننے وجین ہیں اتنے ہی وہ جنالائے مانے ہیں " فراریت کی شاعری جمعام زان یں ویری لارماں کے شاعر اے او بارنا بو تھے کی نظروں کی مرمون منت ، بنیا دی طور

### يور ليرم

براس میں بود لیرکے ہی پراگاف کو سامنے رکھتے ہوئے دوعانی مرت کے رجحان کا ایک مبہم نزار ملتاہے۔

لیکن فیطری کوروحانی سے ، وشی کو انسانی سے اور انسانی کو ما فوق الفطرت سے ہم آسنگ کرنے میں بو دلیر داننے کے مفالم میں انازی علوم مونا ہے۔ بہتر سے بہترا ور يرى مرتك جو كيم كما عاسكما ب وه برے كه ده جو كيم ما تا كفا ده اس ليخوري الاشكيا۔ این تعنیف Journaux Intimes بین اورخصوصًا برادل نکاکرے دکھ دیا والے حصدين وه بهت كھ عورت اورمردكى محبت كے المے بين كہما ہے۔ ايكمشل و فان الميت دكمتى بيد محبت كے الوكھا وراكل ترين جذبات كامرا برى كے نفين سے أنها على المالين كس كامطلب به م كالردائر في محدليا نفاك جويزمردا ور عورت کے زشتول ا درجا نورول کی مجامعت میں امنبازیریا کرتی ہے وہ فیروننرا در نیکی وبدی کا ادراک ہے (افلانینی اوربری کا ادراک جونبطری نیکی اوربری باہورین میح اور علط سے ختلف حیس رہے ) ٹیکی کامیم اور امکل دو الوی نصور کھتے ہوئے وہ اس بات کو سکھنے کی اہلیت مزور رکھتا تھا کہ جنسی فعل بری کی حیثیت سے حدید دنیا کی فیطری جبات فرس، زنرہ دِل مشین کے مفابلہ بی زیادہ با وقارا در کم بزارکن ہو۔ كيونكه بودلير كے لئے منسى فعل كم ازكم اسى چز فرد د ہے جو نمك الى سے مركز ماثل نہيں۔ جب مكسم انسان بين ، مم جو كيوكرتي بين ده باتوت موكا باخير ا در مبتك مم این اورید بهزم دین دسته این ممانسان دسته این اورید بهزم کهم شرکو جم دیں، بجائے ال کے کہ فیر نرکس اس سے اس بات کا نوبہ علما ہے کہم زندہ ہیں۔ بہ پائت درست ہے کہ انسّان کی عظمت نجات عصم کرنے کی صلاحیت میں ہوتیدہ ہے۔ لیکن بر بھی درست ہوکہ اس عظمت اس کے مردود ہونے کی صلاحیت بس بھی اوشیر ہے- برزین بات جو ہم اپنے مجرموں ۔ مرتروں سے لے کرچوروں مک ۔ کے

### الو دايرً

بارے بیں کہ سکتے ہیں بہ ہے کہ دہ اتنے آدی بی نہیں ہیں کہ ہفیں مردود ہی تراردیا جاسکے۔ آبا وہ مردود ہے بی جاسکے۔ آبا وہ مردود ہے بی جاسکے۔ بوریر اثنا آدی فرود نفا کہ اسے مردود فرار دیا جاسکے۔ آبا وہ مردود ہے بی بہ بالکل دومرامن کہ ہوا در دعائے مفارت کے لئے بہیں کون دوک سکتا ہو۔ دوسر کر میون کے ماتھ اپنے مالے ترمناک بیوبار میں دہ اپنے ملندم ترب پیٹے کو انجا کے دروائے بیتے ہوئے نے بوٹ و ف د خطر گذرگیا اوروہ اس کھٹ کا دکامتی تھا جس کے دروائے سیاست دانوں اور بیرس کے افیار کے مربروں پر مبند سے۔

#### (M)

بودایرکا دومانی مرت کا نصور نقبینا بھی کی سٹی بے مزہ گفتگی کا معلوم ہوتا ہے۔
حتی کہ اپنی ایک ٹولھورت ترین نظم ایک سفر کی دعوت ایس وہ مشکل فراد کی شاع کی سے تجا وزکر تاہرا ور چونکہ اس کی بھیرت یہاں بہت محدود کاس لئے اے انسانی محبت اور فکدائی محبت کے درمیان ایک خلا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ہاں انسانی محبت منعین اور متبت ہے اور فدائی محبت مہم ورغر بھینی ہے لیے دہ محبت کی بری پرامراد کرتا ہے اور ای لئے وہ عورت ذات کوسلسل خت سے اس کے بال محبت کی بری پرامراد کرتا ہے اور ای لئے وہ عورت ذات کوسلسل خت سے اس کے اس بات بین نفسیاتی اور مربضا ندا ساب کی تلاش کی جندال مرودت نہیں ہے۔ اس انتظر پر ری مطابقت رکھتا ہے جس کی وہ بہنجا تھا۔ اگر دہ عورت ہوتا تو بلا شعبہ مردوں کے بائے میں اس کا دو بر اس نقط نظر کے سائٹ پوری مطابقت رکھتا ہے جس کی وہ بہنجا تھا۔ اگر دہ عورت ہوتا تو بلا شعور تو تھا کوئی مدید کی بائے بین کو ایک مردا ورعورت کے نشخ کا تعلق ہے، وسط اقوا کو دریا ہے۔ اس اس کا تعلق ہے، وسط اقوا کے درنے کی نظر

ادر طرب فدا دندی است است است است المیل ادر میل ادر میل ادر می است کا در می است المیل ادر می کا در می است است است است المی است المی المی المیل المی المیل ال

"ان مطلق اقداری دوشی بین خودانسان کے باہے بین برکہا جا آباہے کہ دہ محدد دا در ناحمل ہے عدہ ازلی گناہ کے معمور محلیکن کا ہ کاہ دہ ایسے کا رنامے فرد دا نجام دیتا ہم واسے کا بلیت عطارتے ہیں لیکن دہ خود کھی کا مل نہیں ہوسختا معافشرے ہیں عام انسانی عمل کے تعلق سے یکھ تانوی نتائج اس سے فرور سیب داموتے ہیں ،لیکن انسان مسیادی طور پر' بر' ہے ۔ دہ کوئی قابل قدر کا دنامہ مرف اخلاق دسیاسی نظام عمل کے ذریعی انجام مرف اخلاق دسیاسی نظام عمل کے ذریعی انجام

بودلير

نہیں ہوتا ملکہ و پختلیقی اور خیات ومبدہ بھی ہوتا ہے۔ اوا رائے ازلس فروری ہیں "

الماندع

له الميط أيك ورعبكم كمتاب-

"Institutions are necessary because men are evil"

# روايت اورانفرارى صلاحيت

انگریزی ا دب میں روایت کا ذکر شاذہی ہو اہے حالا نکربسا ا وفات ہم روایت کے زہو پرانهارا فسوس توخرودگرتے ہیں کی ویسے بھر کی مخصوص روایت ' پاکسی ایک روایت ، کاحوا لہ دسے سے معندورنظراتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس لفظ کورصفت کے طور راستعمال کرتے موتے یہ کم قیم میں کہ قلاں کی شاعری روائنی ایا حد درج روائنی اے ۔ یا لفظ عیب اور نرمت كعلاده شاذبيسى دوسرم فعنى مي التعال بقرام - اكريجي دوسرف مي استعمال بتراجعي ہے نومبہ تعریفی معنی میں۔ زیادہ سے زیا دہ ہے آثار قدیمہ کی تعمیر نور اظمار بیند بدگی کرنا ہو توریفظ استعمال كرابياجانا ہے۔ الكريزي قوم كے لئے يرلفظ اس وقت كيشكل سي سے مالوس يوكمكا مع جب مك كواسية أرقد ميرى سأنبس ك خوش كوار حوالے كے ساتھ استعال ذكيا جائے۔ یفنیاً یہ لفظ زندہ یا مردہ ادمیوں کی تخلیفات کی تعربیب و توضیح کے سلسلے میں نظر نہيں آئے كا۔ ہرقوم ، برسل نصرف بيا خليقي مزاج ركتى ہے بلكة مفتيدى الدازطيع ميى ركھتى ہاوروہ انتے تنقیدی مزاج کے نقابض اور کرورایوں سے انتے خلیقی جوہروں کی ب سبت انادہ بےخراور اواقت ہوتی ہے۔فرانسیسی زبان کی تنقیدی تحرروں کے باندوں كود كيوكرم فرانسيسيول كے تنفيدى طريقوں اور مزاج كوسمجھتے ہي ( با باراخيال ہے كہم معجمتے جیں) ادراس سے یونینج اخذ کرتے ہیں دا درمم کیسے بے شعور لوگ ہیں) کر فرانسیسیم سے زیا وہ تنقیدی شعور رکھنے ہیں اور وہ اوقات اس پراترائے بھی ہیں کہ اسی کے فرانسو

### مدايت اورالفرادى صلاحيت

ين جستكى اورتازى ما يدمقا بلدي كم ب شايرا يسا موليكي بمي اس بات كويا وركفنا ماسيتے كرتنعيداتنى بى ناگزىيە خىناخ دساس لىناا دريد بات بھى يادركھنى چاہتے كر جب ہم کوئی کماب پڑھتے ہی اوراس کے پڑھنے ہمارے ذہن میں جوخیال منے ہی ا در حبق م كاجذر بيدا بوالي المهاركون برى بات نهي سے ي كل ا قدول كى منعتدات برسفيدكرنا بميكوئي عيبنهي م إسطلين جوهيقت سامني أتى بعده يب كرم سى تماع كى توصيف كرتے وقت اس كى تخليقات كے ان بيلووں يرزورج ہیں جہاں دہ دوسرے شاعروں سے کم سے کم مانل ہوتا ہے۔ اس کی شاعری کے اقتصوں ا درسیاد و سے ماس کی انفرادیت اور ال جو برکی او مالانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شاع اوراس كے بیش دوؤں اور یا لحقوص اس كے قریبی بیش دوؤں میں جو فرق ج اس بريم اطمينان كافطهاد كريتي بي ا درخاص طوريوان خصوصيات كي تلاش كرتي بي جوات عر کودوسرے شاع وں سے الگ اور متاز کرتی میں تاکہ اس فرق سے لطف اندوزموا حاسکے۔ ليكن اس كر برخلاف اكريم كسى شاع كامطالع بغيرات تعتب كري توم اكتربه محسوس كرفيك كاس كى شاعرى كے نرموف ميتري بلكر نفردترين صفح مي ايسے بي جي مي موم شعراما واس کے اسلان اپن و لافانیت کوزیادہ شدّت کے ساتھ ظاہر کرسے ہیں۔ یہاں میری مرافظ ك زماني ركى شاعرى سے بہيں ہے جب شاع برمات كا اثر قبول كرنا ہے بلكمل كناكى کے زمانے رکی شاعری سے۔

اگرروایت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے سے پہلی نسل کے طریقوں اور کامیا بیوں کا آنکھ

میج کریا ہے ہے اتباع کیا جائے توایسی صورت میں یقیناً روایت کی جایت سے گریز کرناچاہے۔

ہم نے فود ایسے بہت سے دیجانات کوم کے دکھیا ہے۔ یہ بات مقم ہے کہ مبتت کوار سے بہتر

ہم نے فود ایسے بہت سے دیجانات کوم کے دکھیا ہے۔ یہ بات مقم ہے کہ مبتت کوار سے بہتر

ہم نے ورایت کا معاملہ بہت دین اہمیت کا حال سے ۔ یہ میراث مین ہمیں لتی اورا کرکھ فی اسے ماصل می کرنا جا ہے تواس کے لئے بڑے ریا من کی خودت ٹین ہے۔ اول تواس کے لئے ا

### روابت اورانفرادى صلاجيت

اری شعر کی خرورت بی ہے جہراس شاع کے لئے لازی ہے جی بیاسال کی عمر کے بعد
جی شعر کہا ہے ۔ ناری شعور کے لئے اوراک کی خردرت پڑتی ہے ۔ نرمرف اضی کی جی بیت
کی بلکراس کی موجد دگی کہی ۔ تاریخی شعورا دیب کو جبور کرتاہے کہ کھنے وفت جہاں اسے اپنی
نسل کا احساس سے وہاں یہ احساس ہی سے کہ اور یہ کا بسالا ادب ہو مرسے لے کراب تک اور اس کے اپنے ملک کا سال اور ایک ساتھ زندہ ہے اوراکی ہی نظام میں مراوط
ہے ۔ یہ تاریخی شعور ، جس میں لازمان اور زباں کا شعورالگ الگ اور ساتھ ساتھ شال ہے وہ جے جوا ویب کوروایت کا یا بٹر مباتلے وار کی وہ شعور ہے جوکہی ادیب کو زباں ، میں
وہ چرنے جوا ویب کوروایت کا یا بٹر مباتلے وار کیبی وہ شعور ہے جوکہی ادیب کو زباں ، میں

اس كابني مقام اورائي معا مرت كاستعور عطاكرتاب -

### روايت اور انفرادى صلاحيت

کے اس خیال سے اتفاق کر ناہے اور اور دوب اور اگریزی ادب کی اس نوعیت کو مجتنا سے اس کے لئے یہ بات بعیداز قیاس نہیں ہے کو برطح مافی حال کو منعین کرنا ہے اس کے لئے یہ بات بعیداز قیاس نہیں ہے کو برطح مال مافی کو برتنار مہتاہے اور دہ شاع جو اس بات سے واقف ہے دہ ساری مشکلات اور زرد ست ذمتہ داریوں کو می خوب مجتنا ہے۔

محصوص عن من وه اس بات سے می واقعت بوگاک اس کی تحلیقات کولازما ہی كم معياروں سے يركھامائے۔ يہ بات واقع بے كميں نے يركھنے كے لئے كہا ہے۔ قطع بريدكرنے كے لئے بہيں كہاہے - ير كھنے كے معن برنہيں ہي كہ بم ير دكھيں كواياد اضى كے شاعوں سے بہترہے ایزرہے اان كے برابر درج ركھتاہے اورنداس كے معنی یہی کراس کی تخلیقات کو مجھلے افتدول کے سلم احکام کی روشنی میں دکھا جائے۔ يراك السافيصله ادرابساتقاب محسي دويزي اكد دوسر سايا في النابي -نتے فن پایس کے لئے برمطابقت رکھنا ہی کانی نہیں ہے (اگرد کیما جائے) تودرہاں برسم سے مطابقت ہی نہیں ہوگی اوراس طرح نہ تواسے نے ، کانام دیا جاسکے گااورنہ وہ مجع معنى من فن ياره ،كبلات حافى كاستى موكاداس كايمطلب بركز نهيس بي دنى چرزياده وقيع بوتى بي كيونكروه بالكل موزول رمتى مي لسكن يرضرور سي كديمي خوبى اس كى قدر وقيميت كا معیامے۔یددرست ہے کہ ایک ایامعیارے جے آسندآ منداحتیاطے ساتھ برتناج استے کیونکہ ہمیں سے کوئی مجی قطعی طور رفیصادینے کا اہل نہیں ہے۔ ہم صرف کیرسکنے ہیں کا سیس مطابقت یا فی جاتی ہے اوراسیں شایدانفرادیت بھی ہے یا سیس انفرادیت نظرًا في ہے ا دریہ دیرًا لے فن باروں سے مطابقت بھی رکھتا ہے لیکن ہم مشکل تمام میعلوکھ سکتے مِي كوبري رفن باره) ايسام اوردوسراكونى رفن ماره) ايسانهيس سے \_ ماضی کے ساتھ شاعر کے تعلق کی اور زیادہ واضح تشریح کے لئے (بیات دہوں میں رکھنا ضروری سے) که ده نه تو اضى کوکوتى ولا يا نفير محركتبول كرسكتا سے نه وه اپنى وات كى كلى طور ب

### روايت اور ألفرادى صلاحيت

تعمرا يك يا دونجى ئىندىدگىول يركرسكنا ہے۔ اور ندوه اين ذات كى تعمير كليت كيك كائنديد دوربركرسكتاب - ببالداسته ناقاب قول م - دومرانوجوان كاايك بم جرب م قدير ك حينيت ايك خوش كوارا ورهد درهم ايسدرده فيميك معدشاع كے لئے صرورى سے كدوه مركزى اوراصل ميلان سے وا تقت ہوا ورضرورى نہيں ہے كربيمبلان متاز شہرت كے الك اساتذه بى مى نظرة ئے اسماس واضح حقيقت سے بھى وانف ہونا عاسے كونن ركى جزكوا أكنهي برصاً الكين فن كامواركم مي مالكل الكي سانهين بونا ـ اسى اس بات مي قوا مونا چاہئے کہ اوروپ کا زہی اس کے اپنے ملک کا ذہن روہ ذہن جے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دہن کی برنسیت زیادہ اہم مانے لگتاہے) ایک ایسا ڈھن سے جوبدالارمہاہے ا دريك يه تبديلي ايك ايسا ارتقا م جواست يكى جزكوهي نظراندازنهي كرا جوز توشيكيتر ايوم كوازكار رفية قرار دتيام اورنه الحلين نفته نوسيول كحيثالال يربنائج بوت نقشول كور ا دریک پرازتقار' جسے آپ شاید لطافت کا نام سے مسکتے ہیں' اورجے آپ وٹوق کے ساٹھ بيجيد كى كے نام سے موسوم كرسكتے ہي ، فنكاركے نقط نظرسے تقيينًا كوئى ترتى نہيں ہے لہر تغييات كے نقط نظرے مجی اسے نرقی نہیں كہا ماسكتا يا كم ازكم اس مذكف بهيں كہا عاصكا مس مدتک ہم اسے ترقی سمجھتے ہیں اور مکن ہے کہ آخریں برتر تی معاشیات اور این روینی کوئی بجیدیگ نابت ہویکین حال دماضی میں فرق میر ہے کشعوری حال ، ایک طرح سے اور کسی عد تک ماضی كى آكابى كا نام بصحيے ماضى كاشعور بندات خودظا برنهي كرياً ما ۔

کسی نے کہا کرسم وم ادیب ہم سے بہت پھیے رہ جاتے ہی کیونکہ ہم ان سے کہیں زیادہ انتظام اسے ہیں اور انتخابیت ہیں۔ بین اور بات یا لکل درست ہے۔ وہ واقعی دہی ہیں جو ہم چھتے ہیں۔

یں اس عام اعتراض سے دا قعن مول جوشا عری کے پینے کے سلسطین میرے پر وگرام کے یک سلسطین میرے پر وگرام کے یک سے پر کیا جاتا ہے۔ اعتراض ہے کہ اس نظریہ کے لئے مضحکہ خیز صد تک تبحیر رعلی (اوراصول برستی) کی صرورت پڑتی ہے اور جوا کی ایسادی کے ہے شاعروں کے حالاتِ زندگی پر نظر ڈالیے ہی سے مرورت پڑتی ہے اور جوا کی ایسادی کی ہے جبے شاعروں کے حالاتِ زندگی پر نظر ڈالیے ہی

### روايت اورالقرارى صلاحيت

ردكيا حاسكام اسكام إس مي مي يته علي كاكرزياده عليت شاع انداحساس دادراك كوكذكردتي ب باروك ديت ميليكي اسى كے ساتھ ساتھ ہم اس بات يرجي زور ديں كے كر شاع كواس مدكم حصول علم خرور کرناچا سیے جہال کک اس کی فطری قبولیت پذیری اور کا ہی پواٹر نہ پڑے ۔ یہ بات منا نہیں ہے کہ علم کوامتحان ڈراکنگ روم یا بی تبہیرے لیے چڑے طریقوں تک محدودر کھا ماے۔ بكه لوك اليس موتے بي وعلم كومزب كرسكتے بي يسست دين لوكوں كواس كے لئے فون ليدينہ ایک کرنا پڑتاہے شیکی ترف تاریخ کی اتن معلومات صرف پلولمارک کے مطالعہ سے حاصل کر انھیں مبتى بہت سے لوگ سادے برلش ميورم كو برے كرجى عامل نہيں كرسكيں كے جس بات بريان دور دینا جا بنا ہوں وہ یہ ہے کہ شاء کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماضی کا شعور مصل کرے یا اسے ترتی دے اور پھرساری عراس شعور کو بروان بھی حراصاً الدے۔ اس ح ج کھ ہوتا ہے سے كروه اين ذات كورهبيى كه ده أس دقت مسلسل كي ايي جري سرد كرادتها بع جواس ك وات سے زیا دہ بی قیمت ہے۔ ایک فنکاری ترتی این دات کاسلسل قربانی اور اپی شخفیت کوسل معدوم كرنے ين مفرع -

البشخصيت كوممان كے اسعل كاتعرفيف ره جاتى اوريدره جاتا ہے كاس باتكا روایت کے شعورسے کیا تعلق ہے تیخصیت کومٹل نے کے اس عل کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ فن سُاسُن كع عُوال ك طرت برهر إع إس لخاب بي ايك قياس مثال سے آب كواس ؟ پر غور کرنے کی دعوت دنیا ہوں کہ جب پلاٹیم کا ایک نازک اور سیس کردا ایک ایسے ہمین کافل كياجات جاكيجن ادرسلفروائ ادكسآ يدس مجرا بواجوا ورد كيما جائ كراس وقت كياعل الاله الم

دیانت دارا را منقبدا دراحساس توصیعت شماع سے نہیں بلکه شاع ی سے بحث کرتی ہے۔اگرہم اخباری نقادوں کی الجی ہوئی چنے ولیکار وسیس اوران کی اس مقبول نکراراور حجبت

#### روابين اور انفرادي صلاحيت

سابہت بن نے (Catalyet) سے دی تھی جب ان دو کیسوں کو ہجن کا دکرا ورا جب کا ایک موجود کی میں طلیحا آئے تو نتیج کے طور پرسلیفورس ایسٹر پرا ہوتی ہے۔ یہ آمیزش اسی ذفت دجود میں اسکتی ہے جب پلا ٹینم موجود ہو لیکن اس کے بادجو دا سن تک کیس میں بلا ٹینم کا کوئی بھی نشان موجود ہمیں ہوتا اور بلا ٹینم بھی نظا ہر شائر نہیں ہوتا اور بلا ٹینم بھی نظا ہر شائر نہیں ہوتا اور بالکل بے حرکت ، غیرجا نبوارا ورغیر مبدل رہ لہے۔ شاعرکا دماع بھی پلائیم کے بیجروی یا قطعی طور پر برا نہ خود، آدمی کے تجربے برا ترا نواز ہولیکن فن کا دقی تا جا کا اس قدر کھل طور براس میں وہ آدمی جود کھا تھا رہا ہے۔ اور وہ دماغ جو کھا تھا رہا ہوں کے اور اسٹے ہی مامع طور بردماغ ہفت میں اور وہ دماغ جو کھا تھا رہا ہے۔ الگ الگ ہوں کے اور اسٹے ہی مامع طور بردماغ ہفت میں کرنے اور وہ دماغ جو کھا سی کا دورا سے ہوگا۔ کرنے اور وہ زبات کو رجا س کا مواد ہیں ، مدلئے کی صلاحیت کا حاس ہوگا۔

# روايت اور الفرادى صلاحيت

آپ دیمیس کے کہ وہ تجرب وہ غاصر عطبیتی تغیر سیدا کر فعالے (Catalyst) كىموجودگىيى داخل موقىي دوسمكىموتىي \_\_\_ جذبات اوراحماساتكيىفى یا سے کی اثرا فرنی ، استحض کے لیے جواس سے لطف اخدن ہوتلہے ایک ایسا تجرب سے جو نوعیت کے اعتبارسے ہراس الجربے سے ختلف ہے جونی کے علادہ کسی دوسرے تجربے سے ماصل ہونا ہے مکن ہے کرکیسی ایک جذبے سے پیدا ہوا ہویا یہ مکن سے کرکی جذبوں سے ال كرنبا إوا ورطرح طرح كے احساسات جونى كاركوف وسى الفاظ، بندش وتراكيب اورميز یں سے چیلنے نظرا کے ہون قطعی اٹرکو پیدا کرنے کے لیے اس میں شابل کرفینے گئے ہوں ۔ یا پر رکبی مکن ہے) کرعظیم شاعری براہ راست بغیر کسی حذید کے تعلیق کی کمی ہوا در کلبیّہ جاساً ای سے زیب یا گئی ہو۔ انفراد ، کے بندر صوبی کبنٹو (Brunet to Latini) يس جذبات كواس طرح كيجا كياب كروه واقعات بى سے طاہر مونے لگتے بى ليكين اثرا فرني، مالا کمبرق یاره کاطرح اس میں مفردے ،جو نیات کا اہم تہداری سے پدا کا کی ہے۔ آخری جارمروں (Quatrain) یں ایک امیج سامنے آتے، ایک احماس ا بحرّاب جوا مج كسانفود البندم اورس سي مراور الزبيدا بوجآبا سي اوريسب كي محص الني يهل بنديات كالعلق سع بدانهين بهذا بكداس عل كانيتج بع وشاع كالع يس اسوقت كمعلى راجب مك السامح أنحاد سيام وكياكراس كے لعدوہ حود كرداس كاجز بن كبار وصل شاع كادماع لاتعداداحساسات، تراكيب ويندش اوراميج كوكرنت بيلاني اور جمع رکھنے کے لئے ایک طرف کے مانندہے کرجہاں وہ اس ذفت کک موجودر سنے ہیں جب سك وه سارے ذرّان ، جوابك نباآميزه بنانے كے لئے مخد ہوسكتے ہں ابك ساتھج موكراك شامركب ترين حابين -

اگرآئے طبیم تری شاعری کے کئی نما مندہ حصوں کا مقابلہ کریں نواب دکھیں گے کہ اتحاد ک اس نوعیت بیکس قدر مظیم نوع ہے اور یہ کھیں گے کہ کس قدر محل طور پر رفعت کا کوئی مجی

### روايت اورانفرادى صلاحيت

نیم افلا قی معیاد اس کے لئے اکا فی رسبا ہے کیؤی جذبات اوراس کے متعلق صوّل کی ظمت اور کی افکار فی معیاد اس میت نہیں ہے جب سے اور کیرائی کی اس تعدرا ہمیت نہیں ہے جب سے کی کارانہ عمل کی اس تعدرا ہمیت نہیں ہے جب سے کی کارانہ عمل کی اس تعدرا ہمیت نہیں ہے جب سے کی کھل میں کارانہ عمل کی ایک ہوجانے کاعل وجود میں آناہے۔

فنكارانة الزيداكرني مل كدح سينظام رزاده قريب رمعلوم موتى مي -

اوتھیلومی فودہمروکے جذبات سے بہت فریب ہوجاتے ہی یکی فی اور وا قعد کا فسرق اور قا قعد کا فسرق اور قعد کا فسرق اور قعد کا فسرق اور وا قعد کا فسرق اور قعد کا فسرت فریب ہوجاتے ہی یکی فی اور وا قعد کا فسرت اسلامی ہمینٹہ کا لہ ہوتا ہے۔ وہ اتحاد جذبات جو میں اور میں نظر آنا ہی ہجی یہ وہ اور میں لودار ہے جنا خود لومیسس کا مجری سفر و دونوں ووں میں عنا مرتکی کراک ہوجاتے ہیں کیٹس کی اوٹر (Ode) میں متعد قسم کے احساسات نظر آتے ہیں جن کا بطل ہر طبل سے خصوصیت کے ساتھ کوئی نعلق نہیں ہے لیکن اس نظمیں بلیل دان احساسات) کو کھے تو اپنے نام کی وکٹنی کی وجہ سے ایک بلیل دان احساسات) کو کھے تو اپنے نام کی وکٹنی کی وجہ سے ایک

دوسرے سے فریب ترلانے کا دربیہ بن جاتی ہے۔ وہ نقط نظر میں کور دکرنے کی میں اس کوشش کررہا ہوں شایر قیقی اتحادِروح کے مابعد الطبیعیانی نظریہ سے نعلق رکھتا ہے۔ کیونکر میرامطلب یہ ہے کہ شاع کے باس اظہار کے لئے ، شخصیت نہیں ہوتی ،جس میں تاثرات اور تجب رہات غیرمتوقع اور مخصوص طولہ ہم

### روايت اورانفرادي صلاحيت

کھل مل جاتے ہیں، مکن ہے دہ تا ٹرات اور تجربات جو خود الدی کے لئے ہم مرب شائری میں اس کے لئے ہم مرب شائری میں اس کی کوئی اہمیت رکھتے ہی کئی میں اس کی کوئی اہمیت رکھتے ہی کئی ہے وا در دہ تا ٹرات اور نجر مات جوشا عرب کے لئے اہمیت رکھتے ہی کئی ہے وا دری کے لئے بہت بی معول اہمیت کے حامل ہوں۔

یں یہاں ایک ایے بنرکا والدوں گاجوکانی فیرما نوس ہے۔ لیکی اگر اسے نی توج کے ساتھ ان نے مشاہدات کی روشنی میں یا آریکی میں دیکھا جائے تواس کی اہمیت بہت برصوباتی ہے:

و برجند که اس کی موت کا انتقام کی عامیان طریقے سے نہیں ایا جائے گا آئم میں اب سوچا پول کد اس کے کھی پردیج جاتھ پر میں اپنے آپ کوملامت تک کرسکتا ہوں۔

کیار سیم کاکیرا اپنے محنت سے بیدا کے بوتے زود ارترے کے صرف کرتا ہے؟ کیا تیرے لئے دہ اپنے دجود کو داکر تلہے؟ ایک بیرت زائے کی اونی سرخوشی حاصل کرنے کے لئے کیا امرام کو اس لئے بیچا جا سکتا ہے کہ بیگیات کی عشر تناک زندگی بی فرق

5212

بیخف جسامنے کھڑاہے شاہراہوں کو گراہ کیوں کرتاہے اورایی زندگی کومنصف کے لبوں کی جنبش کے والے کیوں کرتاہے ؟ خدم دھٹم کے کارا بوں کواس عورت کی نفاست کی خاطر کیوں فارت کرتا ہے ؟

اس بندیں رحبیاکہ ظاہرہ اگراسے اس کے تن یں رکھ کرد کھاجاتے ، تنبت اور تی جذباً کا اس کا تخاد نظراً آئے ۔ معرود بھر انگا و نظراً آئے ۔ معرود بھر انگا و نظراً آئے ۔ معرود بھر انگا و نظراً آئے ۔ معرود بھر کا کا دائی کردیتی ہے بنبت وسی جذبات کا یہ اتحاداس عمل سے بیا مواس کی ضدیعی ہے اور لسے فنا بھی کردیتی ہے بنبت وسی جن خدبات کا یہ اتحاداس عمل سے بیا کیا ہے ۔ متقابل جذبات کا یہ توازن ورا مائی کیفیت یں ضمر ہے جس کے لئے بول جال کی مناب

### روابيت ادرانفرادي صلاجبت

زبان متعال کگئی ہے لیکن صرف یک یفیت بھی اس کے لئے ناکا نی ہے۔ یہ جذبات دُدامہ کی مجموع سافت ہے۔ یہ جذبات دُدامہ کی مجموع سافت سے پیدا ہوئے ہیں لیکن مجموع افرائی ہو ہے اُجا کر ہوتا ہے کہ متعدہ ساتا جواس جذبہ سے ما خلت بھی رکھتے ہیں اور سطی ہی نہیں ہیں یہاں اس طور برشیر وسکرم کے ہواس جذبہ سے ما خلت بھی رکھتے ہیں اور سطی ہی نہیں ہیں یہاں اس طور برشیر وسکرم کے ہیں کوفی کے ایک نستے جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔

شاع اینے دانی جذبات کے اظہار کی وجسے جواس کی این زندگی کے سی فضوص فاقعہ سے متنا زرد کر برا میختہ ہوتے ہیں ہااے لئے دلجنب اوراہم ہمیں ہونا مکن ہاس کے مخضوص جذبات ساده بور ياخام ياسياك بهور تكين جبال كك شاعرى مي اس كے جدات تعلّن ہے وہ بہت بیدہ چرنے لیکن برحد بات الى لوگوں سے بالكل محمّلف ہوں كے جورْندكى ين غير مولى اور تحييده جذبات ركھے ہيں۔ شاعري بين ايفلطي جودر اس مزاج كي سنگ سے بیدا ہوتی ہے نے انسانی جذبات کی الاش ہے اور غلط جگریندرت کی بیدالاش كمراس برختم موتی ہے۔ شاعر کا کام نے مذبات کی الاش کرنا نہیں ہے بلکم عمول جذبات کا استعمال كرناب اورانهين شاعرى مي برتي وقت الياحساسات كاظهاد كرنام جومتداول جربا بس الكل بنيس يا كرات إلى موقع يروه جذمات جن كالسيكوئي مخرب نبس مع اوروه جذما بھی جن سے دہ مانوں ہے ساتھ ساتھ ستعمال میں آئیں گے۔ اس لئے ہمیں تبیلیم کرنا پڑے گاکہ شاع ى كى يتعرفي كرناكده ان جدمات كانام بجعمالت اللينان مي كيما موت بي ايك اليافارمولا سے جونا موزوں اورغلط ہے كيوں كراس فرنوده جزبات ہوتے ہو، نار ا درحا فطرا ورندم عنى كوسنح كئے بغير اطمينان اورسكون - اگرد كيما جائے تودر صل يرتجرلوں کی بہت بڑی تعداد کا ارتکار ہوناہے اوراس ارتکانسے ستے کے طور را مک سی جروعودیں آتی ہے۔ بہتجربے کے استعبیل کے موتے میں کمعلی اوی کوبرسرے سے تجربے نظر نہیں آئے۔ ا دربدار تکار ایک ایساار تکار مقامے جونہ توشعوری طور بربیرا سونا ہے اور نو عور دوخ سے يتجرب حافظ كے زورسے جمع نہيں كئے جاسكتے للكرية و د كوداً خرس أيك اسى فضاين تحد

## روابت اورانفرادى صلاحبت

ہوجاتے ہی کہجے ان عنی میں وسکون واطمینان ، کانام تو دیا جا سکتا ہو کہ وہ وافعات کو جمہول المانہ
سے دیجھتے ہیں ۔۔۔ ساری واسنان در اس یہ بی نہیں ہے۔ شاعری کی خلبتی میں بہت بڑا ہاتے شود فاکر
اور غور دخوض کا بھی ہونا ہے مسلمین خراب شاع وہاں بے خبر کہ وقاہے جہاں اسے باخر ہونا چاہیے۔
اور وہاں باخر رہتا ہے جہاں اسے لی خر مونا چاہیے۔ یہ دونون کلیاں اے الکل ذاتی بنا دیتی ہی ایم عربی اور وہاں باخر رہتا ہے جہاں اسے فراد کا ام نہیں ہے ملکہ جنریات سے فراد کا نام ہے۔ شاعری شخصیت کے المها کا ام نہیں ہے ملکم شخصیت سے فراد کا نام ہوں درحقیقت فراد کی اس نوعیت کو صرف وہی کوئی سمجے سکتے ہیں جن کے باس شخصیت ہے واد حزیات ہی ۔

اور میں ہے ملکم شخصیت سے فراد کا نام ہے نیکن درحقیقت فراد کی اس نوعیت کو صرف وہی کوئی سمجے سکتے ہیں جن کے باس شخصیت ہی ہے اور حزیات ہی ۔

اور سمجے سکتے ہیں جن کے باس شخصیت ہی ہے اور حزیات ہی ۔

٤١<u>٩١٤</u>

ابن -

# کلاسیا کیاہے ہ

وہ مومنوع جس کا میں نے اُرتخاب کیا ہے یہ ہے کہ کلاسیک کیا ہے ؟ بہ کوئی نیامنوع نہیں ہے مثال کے طور برا کے متہور ضمون سینٹ بود کا کھی اس عنوان کے کت موجود ہے۔ اس سوال کوالھانے کی وج، خصوصاً ورجل کوذہن میں رکھتے ہوئے ، ایکل واضح ہے ہم خواہ کلاسیک كى كوئى بى تعريف كرس كى كوئى بھى تعريف الىي نہيں جوسكتى جس سے وُرجل كوخارج كياجا سكے۔ ہم لورے واوق کے ساتھ کہ سکتے ہی کروہ تعریف ایس ہونی چا سے جوواضح طور برورجل سے مطابقت ركھتی ہوليكين اس سے قبل كرميں آ كے علوں مناسب برہے كرچند تعقسبات كا ازالار جندغلط فنميوں كى مين بندى كردوں ميرامقصدرينهي ہے كميں لفظ كالاسيك كے كئى مروج استعمال كوترك كرنے مانكال باہركرنے كى لمقين كروں ريد لفظ مختلف تن بي مخلف معنى ستعال مؤتاب وريمينه استعال مؤتاب كار مجفي نوبها ل امك متن يس صرف ا كي عنى كے ساتھ تعلّق ہے ۔ اس اصطلاح كى مخصوص عنى بي نعراي كرنے دفت بي آئده کے لئے خود کویا بند مھن بہیں کروہا ہوں اور مزمیرا بیارا دہ ہے کہیں اس اصطلاح کوسی ایسے دوسر معنی کی متعمال نہیں کروں گاجس ہیں براب تک ہتعال ہوتی آتی ہے مثال کے طور براگرات آئنده مجه تحريز تفرير يا گفتگوي لفظ كلاسبك كااستعال كرتے بوتے دكھيں جبكيس اس سے صرف كري هي زيان كا معياري مصنف مراد لے ريابوں بايس اسے صرف عظمت کی دلالت کے طور راستعال کرر ہاہوں باکسی مصنّف کی دانیے میدان ہیں) اہمیت

## کلاسبیک کیاہے

ودائمیت کے اظہار کے طور بہت عال کررہا ہوں جسے ہے جہیں یا بینڈلے کراس کو ہم شکار کی مدنیا کا کلاسیک کہتے ہیں یا بینڈلے کراس کو ہم شکار کی دنیا کا کلاسیک کہتے ہیں یا بینڈلے کراس کو ہم شکار کی دنیا کا کلاسیک کہتے ہیں اور بہت ہیں۔ توقع بہر ہو سے کسی معذرت کی نوقع نہیں رحمی جا ہیتے ۔ وو مرب ایک اور بہت دلیسی کتاب راہنا نے کلاسیک ہے جو ہمیں ڈربی جیتنے کے گرفیا تی ہے۔ وو مرب مونعوں پر جھے اس کی آزادی ہے کہ بین فرورت کے مطابق خوا ہ اس سے لونا فی اور لاطینی اوبیات مرادوں یا پھران تربانوں کے خطر مصنفین مرادلوں۔ بیہاں میراخیال ہے کہ کلاسیک کی جو تفصیل میں بینی کرنا چا ہتا ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ کلاسیک اور دوما مشک کے درمیان جو میں بین بیا ہتا ہوں اس سے گریز کیا جائے۔ درمیل یہ دولوں اصطلاحیں 'ا دبی مساست 'سے نعلق کھتی ہیں اور ایسے جذبات کو انجھارتی ہیں جبنیں ہیں جا بہتا ہوں کہ ہواکا دلینا فی الحال اپنی تزمیل ہی ہیں رکھے تو منا سب ہے۔

اس کے بعداب ہیں اپنی بات کے دو مرے پہلو کی طون رجی گرتا ہوں۔ کلاسیک اور روما نگ تنازعہ کی اصطلاح کے مطابق کہی فن پارے کو کلاسیک ، کہنے کے معنی یا توحد درج تعریف ناریف کے ہوتے ہیں یا بھر نفرت انگیز مذمت کے ۔ اس کا دارو مدا راس بات پر ہے کہ وہ فی کسی جاعت سے تعلن رکھ تاہے۔ بہ اصطلاح بجد محقصوص خوبیوں با خامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہے یا نواس سے ہیت کی جامعیت مرادلی جاتی ہے یا بھر حد درج بیت قسم کی نصفتاً می کرتے ہے یا نواس سے ہیت کی جامعیت مرادلی جاتی ہے یا بھر حد درج بیت قسم کی نصفتاً می کرتے ہے یا نواس سے ہیت کی جامعیت مرادلی جاتی ہے یا بھر صد درج بیت قسم کی نصفتاً می کرتے ہے یا نواس سے ایک خاص ہم کے فن کی تعریف کرنا چا ہتا ہوں اور مجھے اس سے خون کی تعریف کرنا چا ہتا ہوں اور مجھے اس سے خون کی تعریف کوئی ایک دورا دیا ہوئی ایک مصنف یا کوئی ایک دورا دیا عظیم ا دب کہلائے جائے کا اسی و فت شخص ہے جب اس میں کوئی ایک مصنف یا کوئی ایک دورا دیا یا جائے جب میں میں میں ای خاتی ہوں ۔ اگر و جیسا کہم راخیاں ہے کی سازی خصوصیات و رحل میں یا کی جاتی ہی تواس سے اس بات کا دعوی کرنا مقصود خرج میں ہے کہ درس بے کہ دورا ہوں ہوں یا تو کوئی کرنا مقصود خرج میں ہے کہ درس بے کہ دورس بے کہ درس بے کہ درس بے کرس بے کہ درس بے کرس بے کرس بے کرس

### كلاسبكياب

شاءوں سے طیم ترشاء ہے مجھے اس میم کا دعولی سی شاء کے بارے میں بے معنی سانظرا ما ہے۔اس سے تقبیاً مرامی قصد مجن ہیں ہے کہ لاطبین ادب دنیا کے دوسرے اسات کے مقابلے بین طیم ترین ہے۔ کیسی اوب کا کوئی عیب نہیں ہے اگراس میں کوئی ایک معتنف یا کوئی اکے دور کھل طور رُرکا سبکل نہیں ہے یا بھر حبیاکہ انگریزی دب برصادق آ اے دہ دور جو كلاسيك كى تعرب برقرب قرب بورااترائے عظيم ترين دورته بي سے ميراخبال سے كدوه ا دبیان جی بی انگریزی ادب سب سے نمایا حیثیت رکھناہے جن بی کلاسیکل تصوصیات مختلف مصنفين اوركي ا دُواري ميليموني موتي من حكن مينسبتُهُ زياده تطيف ورد قيع مول بمر زبان کے اپنے مسائل اوراینے حدود مہوتے ہی کسی زمان کے حالات اوراس کے اولیے والوں کی ا بریخ کے حالات ممکن ہے ایسے ہوں کہ کسی کلاسیکل دور مایکلاسیکل مصنعت کی امید بی حتم ہوکر رہ جاتے۔ یہ بات نہ توالیی ہے کجس پرمعذرت کی جلنے اور نہ الیسی سے کہ وشی مناتی جائے اس کے وقوع پزرم نے کی ایک وج توریقی کرایک طرف توروم کی تاریخ کالیے تفی اوردوسری طرف لاطینی زبان کامزاج مجی کھا بیسا تھاکد ابب خاص وقت کری تمائے روز كاركلاسيكل نشاع كا وجود بي آجا نامكن تها-حالانكر بي اس بات كومهى ذبن ين ركمنا چلهيج كداس زبان كواس مخصوص شاع اوراس شاع كزندكى بهرك ياص ك فردر معنى ماكدوه اينے موادسے و كلاسيك ، تخليق كرسكے اور تقينيًا ورحل اس بات سے باجر ميں تھاکددہ اس کام کوانجام سے رہاہے۔ اگر کھی کوئی دوسرا شیاع با جرتھا توور حل کھی اس سے فجد طورير باخر تعاكروه كياجر بخيق كرنے كا كوشق كرا ب ليكن ايك جرج وه ندسوج سكتا نفا ا در نه جان سکتا تھا تیمی کروہ اس کوشرش میں کوئی کلا سیک مرتب کردہاہے کیونکہ کلاسیک کے غیب بین نظراور تاریخی تناظری روشی می دیجھے کے بعد ہی کلاسیک کا نام دیا جا سکتا ہے۔ أكركوتى اكيد لفظا يسلب عب مين كلاسيك كى اصطلاح كى سارى خصوصيات كيمام وسكتى بي ادرجوزيا ده سعن يا ده معنه وم كا ألهاركرسكتا سي نووه لفظ كاملبت يا

# کلاسیک کیاہے

منجتكى سے يہال بي أفاتى كلاسبىلىين، جىساكدورحبل ہے اوراس كلاسبالىين جوابنى زبان میں دوسرے ادب کے نعلق سے کلاسیک کہلاتی ہے یا جوکسی مخصوص دور کے نظریتہ دندگ كيمطابن كاسيك كادرجركفتى ب امتيادكرنا ضرورى مجتنا مون ركا سبك وقت فہورس آنی ہےجب کوئی تہذیب کا ل مولی ہے ،جب اس کا زبان وادب کا مل ہوتا ہے اور سانھ سانھ دہ کسی کا مل وہ ان کی تخلیق ہوتی ہے۔ دراصل سے اس تہدسب اوراس زبان کی المميت اورسائه سانهكس منفردشاع كراع كأجامعيت بونى مع جكس تخلين كوآفاقيت كا درج عطاكرتى ہے كامليت كى تعرفيت، يتسيلم كے بغيركرسامىين يہلے سے اس كے معنى سے واقعت ہی، بالکل نامکن ہے۔ نومجراسے بول کہا جا سکتاہے کہ اگرسم محیم عنی کی ال بي اورساته سانه تعلم يافته مي بي توم كسى ادب اورنم دسي مي كامليت كواسي مي يعة بي ملع بمن دوسرے انسانوں كو ميجان لين بي من سے ملع بي كامليت كے معنی کونا پختہ ذہن کے سُامنے واضح کرنا اور لسے قابلِ فبول سِنا یا ہمکن ہے یسکن اگرہم کا مل مِي توالبيمين يأتوم كاملبت كونوراً بهجإن لية مِن ما يجراس سے روشناس موكروا فعن مِواج مي شيكينيركا يرصف والا، متال ك طور برجيع جي وه كامل يا بخة نظر بوقا جأنا بي شيكير كذبهن كارتقانى كامليت بالجنگى كۆسىلىم كرنے يى ناكام نہيں رەسكما يېهاں كى كەكم ترتى با فىة ناظرىھى المرجيقن اوب اوزينيت مجبوى سالت وداع كينزى سي ممسطة بويخ ادتفاء كود كيسكما بح مهی نہیں ملکما بتعانی بٹوڈر دورکی مانچنگی سے کر شبکببرے درا موں کک کے ارتف ماور فيكيترك جانشينون كاتصنيفات كازوال كومى مسوس كرسكنام يهم دراس واقفيت ك بعدير مي مشامره كرسكة بن كرستوفر ما داوك وراح شبكيترك الدامول كرمقابلين جواس نے سی دور میں تکھے تھے ، نسبتہ ذہی اور طرزا داکی زیادہ نحیتگی کا اظہار کرتے ہیں اِس آ كا قياس كرنا دلجيب موكاكرا كرمارلوات دن زنمه ريها جتف دن سكيبرزنده ربالوكيااس كا ارتقارهی اسی رفتار کے سانھ جاری رہتا ؟ مجھے اس میں شک ہے کیو کہ ہم دیکھنے ہیں کہ

# کلاسیک کیاہے

كودماغ دوسرون كم مقا لمدين جلديجة موهاتيم يهم يهى دكيت بي كرجوداغ جلري برجا ہیں وہ بہت آگے کم نہیں بڑھتے میں نے اس بات کو تنبیر کے طور براً ٹھا بلسے ا کی نواس لے کخیتکی کی قدر کا انتصارات شخص کی قدر پر مؤلسے جواسے خیبکی نجشتاہے اور ووسے اس لے کہمین س بات سے باخرر سنا چاہئے کہم فروا فرداً ادسوں کی کیا اورادبی ادوار کی افران پختگی سے کسیر دکار رکھیں۔ ایک اوسی جوانفرادی طور برزیادہ نجہ دماغ رکھنا ہومکن ہے مہاہے دُور سے تعلق رکھتا ہوجوم بقا بلد دوسرے دور کے نسبننہ کم بنچتہ ہو۔ اس طرح اس کی تخلیق مجی نسبته كم نخبة مدكى كسى ادب كم خبكى در السمعاشره كى أمبَنه دارموتى م حس مي وه بريام ولها الك مصنّعت الفرادى طوربراجى كى نما ما ن مثال تيكيترا ورور حل بي ساين زبان كونرتى دين یں بہت کھرسکتا ہے لیکن وہ اپنی زمان کواس وقت تک محظی کے درج برنہیں بہنجاسکتا جب تك اس كيني دوون كانخليقات نياس ايسانتيار ذكرديا بوكه وهب اس زمان ک دی ہی کسراوری کردے۔اکے بخترادب اسی لئے اپنے بھیے بوری ایک مابریخ رکھنام ایک اليئ ناريخ جونة توصرت ايخ وارسواغ بيشتل مون معا ورندف مقسم كيمسووات اور تحرم ول مجرعه مونى بع بلكاس زبان دارب كى امكانى قوتول كوس كے اپنے حدود كے اندر مظمل كي عرشور طوربرحاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے -

یہ بات ذہ ن شین کھنی چاہیے کہ کوئی معاشرہ اور کوئی اوب انسان کی طرح لاز اُم اُساکی طور پرخیۃ اور ہر محاف سے مطابقت نہیں دکھتا بنب از وقت نشو ونما پانے والا بحبہ اکثر، واضح طور پراپنے وور کے دو سرے عام بحبی کے مقابلہ میں زیادہ طفلا شرمعلوم ہوتا ہے کہ بانگرنیک اوب کا کوئی دولا بسیا ہے جس کے بارے ہیں یہ کہا جاسکے کہ یہ بور سے طور پرخیۃ ، جامع اور متوالات اور سکا کوئی دولا بسیا ہے جب میں ہیں ہے ہم مینہ ہیں کہ سکنے کہ کوئی بھی شاع اُسین دور حیات میں انفرادی طور پر اُنگریزی رابان میں نسیکے پرسے زیادہ نجیۃ دکا بل ہوسکا ہے ہم میں ہیں کہ سکنے کہ کوئی بھی شاع اُسین میں انفرادی طور پر اُنگریزی رابان میں نسیکے پرسے زیادہ نجیۃ دکا بل ہوسکا ہے ہم یہ ہیں کہ سکنے کہ کوئی بھی شاع نے انگریزی رابان میں نسیکے پرسے زیادہ نجیۃ دکا بل ہوسکا ہے ہم یہ ہمیں کہ سکنے کہ کسی شاع نے انگریزی زیاب میں اعلیٰ خیالات اور صدور جرا طبیعت ہما سکتا

## كلاسبيك كياب

کے اظہار کرنے کی اتن صلاحیت پیوا کی ہے جنی شکیر نے کی تھی لیکن ہم میصوس کے بغیر ہیں رہ کے کہ کونگر ہوکے ڈرامے (مثال کے طور پُروے آن دی درالی کی خصوصیات بین سکیتے کے داروں سے زیارہ نجتہ میں نیکن صرف اس اعتبال سے کردہ زیادہ نجتمعا شرکے آمینددارمیں۔ یاا سے یوں کہر لیج کہ وہ طرزمعا شرت، کی زیادہ خیکی کے آئینددار ہیں۔ وہ معاشرہ جس برکا نگر دیا ہے ا بنے ڈراموں کی بنیا درکھی ہما سے نقط نظرے بہت زیادہ مہذب ہیں تھا لیکن مجرمی وہ یودرد ور كے مقابر مي كاكے زمانے سے زما دہ قرب معاور شاياس وجرسے كم اس كاجائزہ زيادہ ختى سے لیے ہیں۔ اس کے با دوروہ ایسامعا شرہ تھا جوزیارہ علیق بھی تھا اور ساتھ ساتھ زیادہ تنگ نظر کھی ہیں تھا۔ اس کا ذہن نسبتاً سطی وراس کا درک نسبتاً محدود تھا۔ اس کے جبائی کے امکان کو توضرور کُنوایا تعالميكن اس نے دومرى چرضرور حاصل كر لى تى - اس كے مناسبے، اگر ہم داغ كى كامليت يا بختكى كے سانھ ساتھ وطرزمعا مٹرت كى خيتكى كواس مي اور مثال كريس مراخیال ہے کو زبان کی مخیت کی شاعری کے مقابد میں نرکی ترقی میں زیادہ آسان سے نظرا نے لکی ہادرتیزی کے ساتھ تسلیم می کرلی جاتی ہے نیزر پخورکرتے وقت ہم عظمت کے باليس درا دراس انفرادى فرن بركم توجيتين اور شترك معيار مشترك دخيرة الفاظا وتبلول ك مشترك ساخت على كرنے كے لئے أنيس كي فرق كونظرا خداز كريتي مي - اكثرا دفات خود نرا ان شترك معياروں سے انتهائی الخراف كرنى ہے اور اس طح اس بي اس درج الفراد بن بيدا ہومانی ہے کہم سے شعری شرا کے نام سے موسوم کرنے فکتے ہیں۔ اُس زمانے میں جب انگلسان شاع ی می مجزے دکھاچکا تھااس کی نثر نسبتاً نانج تریقی ۔ ینٹر مند مفاصد کے لئے تو فرور ترقی کری تھی لیکن کھرمقاصدا وربھی ایسے تھے جن کے لئے وہ نا بختر تھی۔اسی زما ندیس فرانسیسی زبان محقابلہ انگریزی زبان کے نساع ی میں کم نرقی یافتہ تھی لیکن اس کی نٹر انگریزی نٹرسے ہیں زیادہ نچیر تھی۔ اس بات كو بحصف كے لئے آپ ٹيوڈرووركے كسى مصنف كا موتين سے مقابل كر ليجي آپ كوا فازہ أوجائ كاراك صاحب طرز كى حيثيت سيمونين ندات خوداك سيش روك حيثيت ركعتا مياس

### كلاسبككياب

كا اسلوب بان آننانجتر نہيں ہے كروہ كلاسيك بنے كے لئے فرانسببى خرور مان بورى كرسكے ـ ہاری شراس سے بار کہ وہ کھے اور کام انجام دی چندووسرے اہم مقاصد کے لئے ضرورتمارہ کی تى اور يمكن موكيا تفاكه كوئى ملورك مى موكست يبلي، اوركونى توكسى موبس سے يہلي ادركوتى بوتسكسى البين سے بہلے بيدا موسكما نفاران معياروں كوشا عرى يمنطبق كے کے لتے خواہ کیسی عن کلات کوں نرورسین موں کین نرکے سلسلے میں م بات اپنی حب کھ درست ہے کہ نٹر کا ارتقار مشترک طرز کے حاصل کرنے کی طرف ہوما ہے بیکن ہو بات کہنے سے ميرا نشاديه بركزنهي سے كرمېترى لكھنے والون ي رطرنيكا عتبارسے كسى قسم كاا تميار د شوار توا ہے۔ان میں نرصرف بنیا دی اوراہم فرق إتى رسمله ملك ميفرق بهت اعلى اور لطيف م كاموم اليرسين كى نترا درسولفن كى نتريس ايب صاحب دونى كودبساى نما مان فرن نظرات كاجسكاى تراب کے رسیا کو دوسمی انگوری تراب بن نظراً ناہے ۔ کلاسیک ٹرے دور یں جرکھے ہیں دکھا نی دنیا ہے اس میں تحریری صرف مشترک روایت ہی بہیں ہوتی داخیاری ادار برنوسیوں کے مشترک اسلوب كاطرح ) بلك زوق كى كيسائيت ا وراشنراك بعي مؤما ہے - وہ دور جو كالسيك دورسے بہلے آنا ہے مکن ہے بواجی اور یک زیکی کا اظہار کرتا ہو۔ یک زیکی کا اس لے کرز باب کے ذرائع ا بھی پولے طور رسامنے بہیں آ چکتے اور بواجی کا اس لئے کرابھی کے سلمعیار موجد نہیں ہونے۔ مع بوالعجبى كا مام است ويسكته بيجهال كونى مركز موجود نمود سائه ساته اليد دوركى تحريف س نظریریتی اورتی نیودسے آزادی عی یائی جاسکی ہے۔ وہ دورج کلاسیک دور کے فوراً بعدا آہے مكن بيط سي مي العجبي اوركب زنكي نظرات يك ركى اس لي كدر بان كي درات كم ازكم في وصد كے ليے ختم موم نے بي اور لواعبى اس ليے كوأ يج داور بينلى محت سے زيادہ اہميت كى حارل موجاتى بيكين وه دُورِب يهي شترك سلوب لما بهاك يسادور يؤنا بيعب عاشر فطسه استحكام نوازن اوريم انهنكي حصول كرلتياه كيزكرا بسادورجوا نتها درج كيمنفردا سلوب كاأطهار كرتاب يا تونا يختلك كا د ورسونان يا يوالخطاط كا-

### کلاسیک کیاہے

ينطرى بات بهكرزبان كي تيكي اورطرزمعا شرت اورزين كي فيكي مين جول دامن كالسّا ے۔ زبان ہی وفت بخت کی طوف بڑھ سکتی ہے جب اس کے بولنے والوں میں ماضی کا نتقیدی ستور حال براعماد اور مستقبل کے بالے بن شعوری طور برشک و شبہ باتی نامیے ۔ا دب میں ا كامطلب يرمونا مع كمشاع ليني رودس سے باخرے اور مماس كال ميني رود س وا تعنبي بنوس في اس ي تخليقات كومتا تركيا ہے - اس كى مثال بالكل اليى سے جي يہي كسيخض مي اس كيسلى اور خانداني الزات كمي حيلكة تظرآين اورسا تهسائهاس كانفراديت اور الگ بن می محسوس موسیق رود سے لئے ضروری سے کروہ ندات تو عظیم در مرم ہوں لیکن ان کے خلیقی کار نام ایسے مورج سے یہ بتہ چلے کہ اہمی زبان کے درا تع بورے طور پر استنعال بينهين آتے بي اورساتھ ساتھ وہ سے تکھنے والوں کواس خوت سے تعلوب س كريع مول كران كى زبان ين جوكي كيا جاسكة اتفاده كياجا چكاہے - زبان كا وه بيلوجي كيتيروول نے استعال نہيں كيا ہے كك بكسى بختردوريكى تساع كوكوئى كارنار أباً دینے کی تحرکے بیداکرے یا بھرمکن ہے کروہ ان کے خلاف بغادت ہی کہ میٹے۔ بالکل اس طرح جيے كھى كوئى مونهارنوجوان انے والدي كے عفائد و خيالات اور طرزم عاشرت كے خلاف بغاوت كرم يليتاس يمكين الاسب ماتول كے با دج واكر غورسے د كھيا جلے نودہ فرات خواك روابت كالكيسلسل اوراكي حقيمعلوم موكاراس كاندرخاندان كى منبيا دى حصوصيات كي بھلکن نظراً بین کی اوراس کے طرق عل کا فرق ورصل مدے موسے زمانے کے حالات کا فرق ہوگا۔ اس کے برخلاف، جبیاکہ م بساا دفات، ان اوگوں کودیکھتے ہیں جن ک زندگیاں اپنے باب وادا کے شہرت کے آگے مدیرمات ہی ا درجی کے کارنا مے تقابلتہ حقر نظارتے میں اسلام عظیم شاع ی کے فوراً بعد کا دور، واضح طور یو لنے متانا سلاف کے مقابلے میں کر در، حقیرا ورمغداد مونا ہے۔ استیم کے شاع ہیں بردر کا خربی نظراتے ہی جن میں یا توصرت ماضی کا احساس مولدہ يا بعرجو ماضى سے بناوت كر كاتيد كرى نظروں سے متقبل كى طرف ديجھتے ہى جيانيكى فوم

### کلاسیک کیاہے

یں ا دبی خلین کے استقلال کا دارو مدار ویسے معنی میں روایت اور موجودہ نسل کی او مینیلی کے عجر مندی میں مواد وہ ا شعوری نواز ن میں فعمر ہے۔ دسیع معنی میں روایت سے میری مرادوہ ہے اعتصاب ہے جو مانی کے ادب میں رویڈ بریمونی ہے۔

ودرا لز بته كا د معظیم خرور سے ليكن نه توسم اسے لوكے طور يرخية كمرسكتے مي ا در نہا کلاسبکل کا نام نے سکتے ہیں۔ بیزنانی اورا طالوی اوب کے ارتقار کے درمیان کوئی قری خطیمان نهيس كفيني جاسكا راس كى وجريب كرجب الطينى ادب وجردس كافواس كى بيست براونان ادب موجود تصارات طرح حد بيلاب اورايناني ولاهيني وبهات كے ورميان مجي كوئي خطامتوازي نهيس كهنيجا حاسكتاكيونكر مديداوب كاليشت يربيناني ولاطيني اوب موجودي ونشاة الثانبي بمبن خیل کے ابتدائی نفوش نظر آئے ہی جو کرع دعتین سے متعمار ان کے بی ملائ کے ساتھ ہم بختلی کی طرف بڑھتے ہوئے نظراتے ہی ماد ولئن واسکرین ادبیں) ماضی کا تنقیدی شعور کھنے ك افتبارسيانيدين روون كمقابلين راده ترموقف سن نظراً نائد ملى كمطالعه سے استنسرى جنينس كي تصدين موتى ما درساته ساته أس احساب كا بحي المازه موجأ لمد حواييسر ك شاعرى في ملش كى شاعرى كو وجودين لا في كے سلسطے من كميا ہے الم ملمن كااسلوب كلا يكل الدينبي ب بلكيدا كاسي زبان كا اسلوب سحب كي شكيل وتعميرا بعى جارى م يدايك ي مصنّف کا سلوب ہےجس کے اساتذہ وانگرزی اسل نہیں ہی ملکہ لاھینی یاکسی حد تک ایوانی میں میراخیال ہے کریہ بات کہ کرمیں بھی وہی بات کہدرہا موں جوجنس نے اپنے زیانے میں کمی کفی یا بھرائی باری آنے پر انبیکر سنے کہی تھی - انہیں ملٹ سے بٹسکا بت تھی کہ اس کا اسلوب اورے طور یما نگرمزی اسلوب نہیں ہے۔ بہترے کداب ہماس رائے میں اتنی ترمیما ورکراس کرملس نے ا بن زبان كوتر في دين كالسل بن بهت كوكيا م كالسبكل اسلوب كى ون برصن كاكي بہمان توریر ہے کہ زبان بی جلوں کی وسیع تر پیجیب رگی اور مرکب جملوں کی ساخت کا رججان برُ صف لگناہے ۔جب ہم سیکیٹر کے سا سے ڈراموں کے اسالیب کا تخرر کر نے ہی نویہ رجا انہیں

# كلاسيك كباب

صرت سبكيري تخليقات بين نظراتا سے اپنے آخری دور کے ڈراموں میں وہ اس مداک جملوں کی سجیب کی کی طرف مائل نظراً ناہے جس متر مک درامانی نظماس کی اجازت دیتی ہے اور برحنيقت مے كدوسرى اصناف كي قابلي اسى نسبتا كنائش كم كري النزل يو نہیں ہے کر جلوں کی بجیدگی، صرف بجیدی کی خاطر بدا کی جلتے اس کا اصل تفصد توب موناج است كداة لأنؤوه خيال واحساس كى لطيف كيفيات كابيهم وكاست اموزون تمين ظها كرسك ينانباب كفطم زلطافت اوروسيقى كتنوع كوزبان كمزاج بس رجابساسكي جب كونى مصنف جلوں كى ساخت بى آورد سے كام لينے لگنا ہے تووہ سادگى دير كارى كے سائف كسى بات كوكين ك صلاحيت كمويشيقا ب جب اطهار كى يروش اس كى عادت بن جاتى ب ادر ده ان چرون کوهماس اندازسے بان کرنے لگ تسے چوب ترطور برساد کی کے ساتھ ا داک جاسكتي بي توقه اين المهارى وسعت كومحدود كراييلها وه يدوه منزل بونى بهجنهاول کی سجیب رکی کاعل بورے طور رصحت منزمہیں رہتا اورمصنعت بول جال کی زبان سے دور ہونے لگتا ہے لیکن جیسے صبے تماعری ، ایک شاع کے بعد دوسرے شاع کے ماتھوں ترقی كرتى جاتى ہے وہ يك ركى سے نوع اورسا دكى سے بيدكى كى طرف إصنى جاتى ہے اورجب يه، روال نديون لكت ب نوميرك ركى كى طوف رجعت كرف تكتيب رحا لانكريم مكن سے كوده المكم كاس دها يخ كوروام كخبن وحس كى عبنيس نے زند كى اؤدى كارنگ بحراتها اس بات كالي ا ب خد کرسکتے ہیں کرور کے دیش موا درجانشیں استعمیم کیس حذ کم بوسے اتر تے ہی ہم سب کے ب اس ان انوی کی رقی کوا محادوی صدی کے ال شاع وں کے ہاں دیکھ سکتے ہی جنہوں نے ملٹی کی نقالى كقى حالا كدخود لمنى كے إلى برك زكى اور كي مفي نظر نہيں آتى - كمبى مبى ايسار ماند بھى آيا ہے كوب سى سادك جى كدا فسارك كية بن كے علاوہ اوركوكى حارة كاربس رہا۔ آپ نے ان تنابی کا اخارہ صرور کولیا ہوگاجن کی طرف میں دفتہ وفتہ آرا ہوں - کلاسیک ک وه صوصبات جومی نے اب کے بن کو بریعی داغ کی تھی طوزمعا ترت کی تھی کی مان کی تھیکی ورشرک سلوکی

### کلاسیک کیا ہے

جامعیت الیی خصوصیات می جن کی قرب قرب کمل نشری المار موس صدی کے الگریزی اُدہے ہوجانی ہے ادر نشاعی میں سب سے زیادہ یوب کی شماعی میں میخصوصیات نظراتی میں ایکر اس مستلدر مجے صرف آنا ہی کہنا ہو ا توریکوئی این نئی بات نہیں تھی اور نہ اس کے کہنے کی مجھے ضرورت تھی ۔ ایسے میں ساری بات ان دوغلطیوں کے درمیان انتخاب کرنے کی تجریز سى بن كرره جاتى جن تك لوگ يہلے يہنے علي بن ايك غلطى تويدكرا محارهوبي صدر كادب أنكريزى ادب كى بارنح كالطبيف ترين وورب اوردوسرى يركم كلاسيكل كانصتر وطفى قالب اعتبارہے فودمیری این رائے توسیہ کہانے ہاں انگرنری ادب میں نہ توکوئی کاسیان در ہے ادر نہ کوئی کا سیکل شاع - اورجب ہم اس بزعور کرتے میں کہ آخراب کیوں ہے توہمیں اظہارا نسوس کی دراسی می وجرنظرنہیں آتی سکی اس کے اوجود میں کلاسیک کے آورش كوسمينداسيفيين نظر كمناح استا وروز كراسيل ورش ومني نظر كمنا جاست ادرد كالكرين بان كجبنيت كيسلمن اس وقت اس اورش كوه صل كني بنسبت ادربهنسى دومرى چرس كانسي اس في نذنوم اليكي دوركورد كرسكتنم وادرنداس كورها برهاكريش كرسكت بي مم اليب كى تخليفات كو اس نقطة نظرسے دیکھے بغیر کراس کے ہاں کا سبکل تصوصیات کس درج جلوہ فراہی نہ تو المرزى ادب كو كبنيت لبوى د كموسكت بن اورنهم تقبل كى طرف صحيح مفصد كے ساتھ براح سكتے ہي جس كامطلت ہواكرجب كى بم بوب كى تخليقات سے لطف اندون وسانے كى الميت ندر كھتے ہوں ہم انگریزی شاع كولورے طور رنہيں تجوسكتے۔ یہ بات بالکل داضے ہے کہ کلاسیکل خصوصیات کو ماس کرنے کے لئے یوے کو انگرزی نظم کی مجی خطیم ترقوتوں کو اپنی شاعری سے خارج کرا پڑاا دراس طرح اسے اس کی بہت بڑی تمت الكرنافيرى - ابكسى حدك يركها جاسكناب كركوري والوحاصل كرنے كى عض سے کے قوتوں دوصلاحیتوں کی قربانی فن کارا منخلیق کی ایک شرطسے حبیباکہ عام زندگی میں مخواہے عام زندگی میں ایک ایساآدم جوکسی جز کوحاصل کرنے کے لئے اپنی کسی بھی جیز کی قربانی دینے سے گرین

### كالاسيك كياب

كراب اسكانجام نوناكامى مغلب إيجروه مولىكاميابي حاصل كرسكما ب مالانكرفلان اس کے ایسے بھی ماہر سم تے ہی جو دراسی چیز کے لئے بہت کھ قربان کرتیے ہی یا پھر آدمی سدا ی ایساکمل اہرموا ہوکراسے سی چزکی فریانی کی ضرورت ہی سرے سے نریڑے بیکن اٹھادیں صدی کے انگریزی ادب کے باسے میں ہیں اس امرکا پورا پورا احساس ہے کہ اس نے اپنے زایجے كجه زياده چزى خارج كردى تقيى إس دوركا زين بخية مزورتها ميكن ده كجه محدودم كاتما إلى عن یس توانگریزی معاشره اورانگریزی علم دادب محدونهی تعاکده ه اورب کے علم دا دب اورب سران معا شرف منقطع موكرره كيا تفايا وه ان محكى طح يحيي تما يبكي بات درمل برسے كرير دوري ایک طرح سے تنگ نظری کا دکورتھا جب ہم سنرصویں صدی کے انگلستان یک ٹیسیکیٹر اجری ميلر ما ملك كور تصيحة بن يا فرانس من كتي ، مُوليراور ما سكل كود تصفحة بن نوم مدكهن يرمحبود موجاً بي كرا محاردي صدى فيافي ماغ بغيول كوكمل توحزور كراسا تصالبكن ساته سانه ذركا شت رقبه كومعى محدود كرابيا تقام محسوس كرتے بي كراكر كلاسيك كوئى قابل قدراً ورش بے تواسى ي ہمگیری اوروسعت کے اظہار کی صلاحیت ہونی چاہتے ۔ اٹھارھوی صدی کا دب اس بات كادعوى نهين كرسكماريد وه خصوصيات بن جوجوسر جي كيفطيم مستفين كي بالنظرات بن -ليك جنبي انكريزى ادبكا كلاسيك قرارنهي دباجا سكتا اورجو ليدع طور بإزمنه وسطى كي ذي دانتے کے ہاں موجود ہیں۔ جدید بوروبی زبان میں اگرکہیں کوئی کلاسیک نظراً ناہے تو وہ طربیً خدا وندی سے ۔ اکھار صوب صدی میں ہم اوراک واحساس کے محدود وائرے اورخاص طور برمنتي احساس سے مغلوب نظرات ميں راس كامطلب ينهيں ہے كذا سكاسان كى شاع میں عیسائیت کی روح موجود نہیں ہے اور می کی نہیں سے کرسنعوار دیندارعیسائی نہیں تھے۔ ا صول کی شدّت بیندی اوراحساس کے میخلوص تفدّس کے لئے آپ کومبت روز کے نظسہ دوڑانی پڑے گی تب کہیں آب کوسیول جونن سے زبادہ کوئی حقیقی شاع نظرا سکے گا لیکن اسے ساتھ ساتھ شیکیئری شاعری سے میں ہمیں کہرے منہی احساس وشعور کے شوا برلطراتے

### كلاسيككياب

این حالانکرشیکی کاعقیده اور علم صنیاس کامعاملے ہے۔ خربی اوراک احساس کی یا بیدی برات خودا کی قسم کی تنگ نظری بدا کرتی ہے (حالا بحربم برکمہ سکتے ہیں کرائ فی میں ہمیوی صدی کہیں زیارہ متعصب اور تنگ نظر منی ہیے نشک نظری عیسا نیست کے انتشار بر دلالت کرتی ہے اور شترک عقیدے اور شرک کلچر کے زوال کوظا ہر کرتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ظام ہوتی ہے کہ اٹھا رحوی صدی این کا سیکل کا زناموں کے باوجود ایک ایسا کا دنامہ ہے جوشا کی حیثیت سے شعق کا اسکی کا ایمیت رکھتا ہے لیکن جوالیے خصائص سے عاری نما جو کی دو سے تعنی کا اسکی گوٹوں کی دو خود میں ہوتی ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں۔ ان کی ٹوٹ لکا لے کے کہ دو جو کرنا ہوگا۔

کی دجہ سے تعنی کا اسکی کی کھی مکن ہوتی ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں۔ ان کی ٹوٹ لکا کے کے تیمیں ورجل کی طوف رجوع کرنا ہوگا۔

سب سے پہلے ہیں ان خصوصیات کو دہرانا چاہتا ہوں جو ہو ہو کو ہیں بہلے ہی کلاسیکے ساتھ منسوب کر حکا ہوں اور خاص طور پر ورحل اس کی زبان اس کی تہذیب اوراس زبان تہذیب کی تاریخ کا وہ خاص کھی جس ہیں ورحل پیدا ہوا۔ دہان کی نجتا کی کے لئے تاریخ اور ناایج کے شعو کی خارج کا دہ خاص کھی جو رست پڑتی ہے تاریخ کا شعوراس و قت تک پولے طور پر بیدا رنہیں ہوسکتا جب تک کی خرورت پڑتی ہے تاریخ کا شعوراس و قت تک پولے طور پر بیدا رنہیں ہوسکتا جب تک کے شاوع کے سامنے اپنی قوم کی تاریخ نہ ہو۔ اس کی خرورت کو ساع کے سامنے اپنی قوم کی تاریخ کے علاوہ کی دو مری قوم کی تاریخ نہ ہو۔ اس کی خرورت کے گار نہ تو مری انتہائی بہتر ب توم کی تاریخ کا بھی علم ہو۔ ایسی قوم کا علم جس کی تہذیب سے کہ کہذیب سے کہ کہ ایک دو مری انتہائی بہتر ب توم کی تاریخ کا بھی علم ہو۔ ایسی توم کا علم جس کی تہذیب سے اتن ملی جورہ میوں کے باس تہیں تھا (خواہ ہم لیزا یوں کے کہ سے مواز میں تھا (خواہ ہم لیزا یوں کے کہ کا رناموں کو کشتی ہی اہمیت کیوں نہ دیں اور در حقیقت وہ اس وجہ سے اور زبادہ تسابل کی اندازہ کی کہ کیا۔ نثر و ع ہی سے درجل اپنے معاصری اور نوری بیش رو و ک کی طرح ، نوانی شاع دی کے کیا۔ نثر و ع ہی سے درجل اپنے معاصری اور نوری بیش رو و ک کی طرح ، نوانی شاع دی کے کیا۔ نثر و ع ہی سے درجل اپنے دات کو مسلسل برت رہا تھا اور لینے تصرف میں لار ہو اس اس ناری تیا درایخ اس دی اس دورت میں لار ہو اس دی اس دورت میں لار ہو اس دی کی خوال نورائی اور ایکا دات کو مسلسل برت رہا تھا اور لینے تصرف میں لار ہو تھا۔ نورائی دات کو مسلسل برت رہا تھا اور لینے تصرف میں لار ہو تھا۔ نورائی دات کو مسلسل برت رہا تھا اور لینے تصرف میں لار ہو تھا۔

# كالسبككيام

اس طور برابی ابتدائی دوایات سے سے تفادہ کرنے کے اسواکسی بری ادب کواستعمال کرنا تہذیب کی انگی مزل کی طرن فدم بڑھانے کے مزادون ہے میں تہذیب کے مزادون ہے میں مزید کی انگی مزل کی طرن فدم بڑھانے کے مزادون ہے میں مناع کی سے استعقادہ کرنے میں احساس کے اس ورج لطبیت تناسب کا اظہار نہیں کیا۔ دوسرے ادب یا بہذیب کے تعلق سے کسی ایک ادب یا کہن یہ بہذیب کا یہ دہ ارتقاع ہے جو دُرطِل کی درمی شاع کی کم فوجوع کو ایک فاصل ایمیت کا طاکر اسے موم کے ہاں نوٹا نیوں اور ٹروجنس کا تصاوم شکل سے کسی ویہ ہمیت کا طال ہے ۔ بر تصادم زیا وہ سے زیادہ ایک شہری ریاست اور دوسری محدہ شہری ریاست اور دوسری محدہ شہری ریاست اور دوسری کے حذیب کی حیثیت رکھتا ہے۔

Aeneas کی محدہ شہری ریاستوں کے درمیان خانہ حنگی کی حیثیت رکھتا ہے۔

کہا تی کے بچھے شعور کا ذیا دہ جنیا دی فرق کا فرنا نظر آنا ہے ایک ایسا فرق جود و خطیم تہذیبوں کے درمیان خانہ میں انہوں کے درمیان کی مصالحت خرابت داری کا اظہار کبی گرتا ہے اور دسا تھ ساتھ جیا جائیوالی نقد پر کے ذیرا ٹر ان کی مصالحت پر روشنی کی و التبلہ ہے۔

در حب کادا قدے کودرا ورخوداس کے دمن کی بھٹی تاریخ کی اسی آگاہی اوراس تنعور میں ہروئے کادا تی ہے۔ دماغ کی بھٹی کے لئے طوز معاشرت کی بھٹی اور رسا تھ سا نے تنگ نظری سے کر زخروری ہے میراخیال ہے کہ ایک جدید لور بین کو جو اچا نگ بے سوچے بھے ماضی بن جاکو ہے اور میوں اور ایجھزوالوں کا سماجی رویہ حدور جو بھڑا است وحتیا نہ اور جار حافہ نظرائے گا۔

ایکن اگر کوئی شاع اپنے معاصرات رواج سے بہتر کوئی چر بیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کا طراقی علی بہتریں ہے کہ وہ آئدہ نسلوں کے لئے طرز معاشرت کا کوئی مختلف ضالط بیش کرے بلکا اس کا طریقہ بیسے کہ وہ کی بیش کرے بلکا اس کا طریقہ بیس ہے کہ وہ کی بیش کرے بلکا اس کا طریقہ بیسے کہ وہ کی بیش کرے بلکا اس کا جو زملنے کے لوگوں کا بہتر سے بہتر طرز عمل کیا ہوسکتا ہے اسی تعمیرت میں اس کی کا میا بی کا دار مضمرہ برجمہیں کی تحریر ول کے بہتر طرز میا انہوں کے نیک ورات مند لوگوں کی دعوتوں اور محفلوں کے تذکروں کے کہیں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کہتر ہے جی رہیں بائے نا دلوں بیں ہے معاشرہ کی مثالی تصویر بین یا کہ نیں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کہتر ہے جی رہیں بائے نا دلوں بیں ہے معاشرہ کی مثالی تصویر بین یا کہ کی بیس بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کہتر ہے جی رہیں بائے نا دلوں بیں ہے معاشرہ کی مثالی تصویر بین بیں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کہتر ہے جی رہی بیان نے ناولوں بیں ہو معاشرہ کی مثالی تصویر بین بیں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کرمی میں بینے ناولوں بیں ہی معاشرہ کی مثالی تصویر بین بین بڑھتے بالے نہیں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کرمی میں بین بولی ہو تھیں کہ میں بین بین بین بین بین بین بین بیان ہو تھیں کا میا بین میں بین ہو تھیں کو تھوں کی میں کے دولی معاشرہ کی مثالی تصویر بیا

# کلامسبک کیاہے

کرتا ہے اور سے دوسے معاشرہ کی بیش بندی بہیں کرتا میراخیال ہے کہ وُرحل کے اِل الطبین زبان کے دومرے شاعوں کے مقابلے میں رکیو کہ مقابلہ کرنے بر Propertius بيين شهد علوم موتے بن اور مورس كھ عاميا نرسا معلوم ہوتاہے) طرزمعا تمرت کی لطافت ، نازک احساس وا دراک سے محیوثتی نظراً تی ہے۔ ا درخصوصیت کے ساتھاس طرزمعا ننرت کا اظہار عورت مرد کے خاکی اور عام تعلقات میں ہوناہے۔ لوکوں کے ایسے اجماع میں بجہاں سب کے سب جھ سے زیادہ علم واکاہی رکھتے من میرے لئے مناسف میں Aeneas اور Dido کی داستان بررائے ذنی کروں لیکن میرا ہمیشرسے بہنعیال رہاہے کہ ڈیڈوک روح سے Aeneas کی ملاقات کابیان جو کتاب شنم می ملیاهے ، نرموت حددرجرا ترانگیسز شاعری کا بہترین منونہ ہے بلکہ شاعری کی تاریخ میں انتہاتی مہذب عیارت کی حیثیت رکھتا ہے۔ يحقد عنى كے عن السے نه دارا ورسان كے اعتبارسے الحاراتے موسے سے كيو كاس سے نه صن Dido کے رویے کا اظہار متواہم بلکاس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے Aeneas کے رور بربھی روشنی ٹران ہے۔ Dido کاطرز عمل نقریب ا کے اپنے ضمیر کی قلب ما ہیٹ معلوم ہو ماہے یہیں محسوس ہو اسے کر نہیں دہ طرزعل ہے جے Aeneas کافیرحایتاہے کہ Dido اس کے ساتھ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرے ۔ مجھے توریمعلوم ہؤنا ہے کہ بات عرف انتی ہی نہیں ہے کہ Dido اسے معان نہیں کرتی زعالانکہ یہ بات اہم ہے کہ وہ اس پریع بطعن کرنے کے بجائے بے رخی اختیار کرلینی ہے اور شابراس بے رخی (Snub) کودنیا کی شاعری ب سب سے زیادہ مونز ہے رخی کہا جا سکتا ہے) بلکا ہم بات یہ ہے کہ Aeneas خود کو کھی معان نہیں کر ااور حقیقت سے باخر ہونے کے باوجود وہ یہ مھے لیتاہے کرجو کے اس نے کیا ج وہ یا توتقدیر کا بکھا ہواہے یا بھردیوتاؤں کی سازش کا نینجہ ہے جوخو کسی عظیم مرفعیٰ قوت کے

# كالسيكياب

آله کارمی ریبان جبات می نے مهذب طرزمعا نثرت کے سلسلے بین بطور شال بین کی ہے اسے اس مهذب شعودا در ضمیر کی تصدیق ہوتی ہے لیکن کی مخصوص دا سنان پریم کسی محیا ہے خور کریں تو یہ ذکھ بولنا چاہئے کہ یہ جُرد کسی کل سے تعلن رکھتا ہے اور آخر ہیں اس بات کا اندازہ ہو آباکہ کہ درجل کے کر داردں کا طرزعل دسوائے Turnus کے جو بغیر مقدر کا انسان ہے) خالصاً کی مقامی یا قبائی طرزعل کے ضابط کے مطابق نظر نہیں آیا۔ اس طرز علی میں اس کے اپنے فالے مطابق نظر نہیں آیا۔ اس طرز علی میں اس کے اپنے زیانے کے مطابق نہیں ۔ ورجل طرز معاشر فرمعاشر کے لیا فالے سے معمد بیا در تنگ نظر نہیں ہے۔

اس موقع بر ورحل کے اسلوب اور زبان کی خبیکی کی توضیح کرنا ایک سطی سی بات معلوم ہوتی ہے۔آپ ہوکوں سے بہت سے یہ کام مجھ سے بہرطور برانجام سے ہی اورمراخال ج كرميرى اس بات سے آپ سبحضرات آلفاق كري كے ييكن كير كھى اس بات كال عاده كرنا مناسب ي كرور على اسلوب ايك ا دب كى بشت بنابى ا دراس ا دب كى كمرى دهنية كے بغريمكن مهي تھا مجب وہ كوئى تركيب ياساخت اپنے ميني روؤں سے متنعار لے كراسے سنوار المي تواسطح وه لاطيني شاءى كواز مرنو لكھنے كا كام انجام د تياہے عده أي فاضل معتنف تعاجس كى سارى قابليت اس كے كام كے عين مطابق تقى اوراس كے ياس اسے استعمال کے لئے صرورت کے عین مطابق ادُب بھی موجودتھا۔ جہاں کا سلوب کی تحقیقی کافت معينهس مجفنا ككسي عبى شماع نے احساس وآوازى سجيب ده ساخت برأس سے زياده عبورهٔ اصل کیا ہے اورساتھ ساتھ جہاں ضرورت بڑی اس نے براہ راست مختقرا ورحیران کن سادكى كادامن مجى بالتعسين بيس جانے ديا۔ اس سلسلے مين الحيك تفصيل كى خندان ضرور نہیں ہے بیکن برمناسب علوم ہوتا ہے کہ اس موقع برمبر، مشترک اسلوب کے بارے مِن این رائے کا تھوڑا سا اظہار کرنا چلوں کیونکریہ ایک ایسی چرسے سی کی جامع مشال بم الكريرى دب سے مين نہيں كرسكة اوراسى لئے بماس طوف اننى توج بھى نہيں ديتے

# كالمسيك كيام

حتنی درصل بمیں دنی چاہتے ۔ جُدید بورویی ادب میں مشترک اسلوب کی شابی جھلک سبسے زیادہ میں غالبًا دانتے اور رکسین کے ہاں اورا سوری شاعی میں سے زیادہ بور کے النظراتي مع بيب كمشترك اسلوب كادائره مقابلة بهت محدود نظراً للب يشترك اسلوب وہ ہے جے دیج کرہم حرف برند کہراتھیں کہ ٹیج رعمولی قابلیت کا إنسان ہے جورا كواستعال كردائه على كمرامي كريدوه أدى عين في زبان كى روح اورجوم كوما لياسي إس نقط نظر سےجب م بوپ کی شاع ی کامطالع کرتے ہی توہم یہ بات نہیں کہتے کیونکہ ہم انگریزی ربان وبیان کے ان تمام وسائل سے بخوبی باخر ہوتے ہیں جن کی طوف پوپ نے توج نہیں دی نیادہ سے زیا دہ ہم بیکہ سکتے ہی کراستحف نے انگرزی زبان کے ایک مخصوص دور کے جوہر کو الباہے اورس ليكن برخلاف اس كيجب بمشيكيتر ياملن كامطالع كرتيبي تواس وقت بم بريات معى نهيس كهت كيونكهم استخص كى عظمت اوران معجزات سي على باخرموتي بي جدوه ايي زبان یں دکھارہاہے۔ یہ بات کہرابہم شایرچیمرے قریب تراجاتے ہیں کی درال چومرایک محتلف اورسمارے نقطَ نظرے ایک ضام ربائ متعال کرتا نظراً ناہے اور سیسیراور الن نے شاعری میں جیساک بعد کی تاریخ سے معلوم ہواہے انگریزی زبان کے لئے استعمال کے بہت سے امکا نات روش کریتے۔ برخلات اس کے ورحل کے بعد ، یہنا زیادہ صحیح ہے اس ربان میں کوئی بڑی نرقی مکن ہی ہیں رہی تھی جب تک کوخود لاطبنی زبان ایک سرے سے بالکل بى ند بُرل جائے داس نے زبان كے سارے امكا نات كوت ميں لاكرخم كرديا ،

ابی اس سوال کرآیک کلاسبک کاران معنی بی جن بی اس اصطلاح کویس اب کک متعمال کرتاآیاهی سوال کرآیک کلاسبک کاران معنی بی جن بی اس اصطلاح کویس اب کک متعمال کرتاآیاهی وجوداین اصل زبان ا دراس کے بولتے والوں کے لئے کہی نعمت وغیر متر قدیکا درجرد کھتا ہے؟ مالا نکر بلاشبہ بر فحری بات ضرورہ برا بی درس بین اس سوال کوا کھانے کے لعدلس انتا کا فی ہے کہ ورجل کے بعدلس شاعری بیزعور کرلیا جائے اور دکھیا جائے کہ کس حتر ک

## کلاسیک کیاہے

ورجل کے بعد کے شعرار زندہ رہے اوراس کی عظمت کے سایہ میں انہوں نے کس طرح نحلیقی کا انجام دیا باکرہم ان معیاروں کے مطابق جو رحل نے قائم کئے تھے ان کی تعرفیت با سفیص کرسکیں اوران کے اُس نئے انحوات یا تنوع یا لفظوں کی نئی نزینیب کی ساخت کی تعرفیت مسکیں جو کو ٹرے کراصل ما خذکے خوش گوار دھند لے نقوش کی با دّبازہ ہونے لگئ ہے ۔ اس معاملہ میں انگریزی اور فرانسیسی شاع کی خوش فرمت ہے کہ ان زبانوں کے خطیم تربی شاع و نفرون کے خطیم تربی شاع کو فروسے نے صرف محقومی زمینوں کو با مال کیا ہے ۔ ہم میں مہملے کہ تیک ہیر مالیا سین کے دور سے لئے کو اب نکے حقومی زمینوں کو با مال کیا ہے ۔ ہم میں مہملے کہ تیک ہیر مالیا سین کے دور سے کہ اور ان کا ایک ہی عظم مور فرامہ انگلتان یا فرانس میں نہیں مقبل کے دور تک ہمانے اور ب میں کوئی بھی عظم مرزم نیظم نہیں کہ مقاومی مرزم نیظم نہیں کہ مقاومی میں میں کہ اسکا کی تعرف کو کا سیا ہوئی نہی خطبہ طویل نظمین مہر سے بالکل جیس لیتا ہے ۔ بہما ن کے کہ تھوٹری میں نے سالی انکان خالی کا شت ہوکررہ جاتی ہے ۔

# کلاسیک کیا ہے

الفاظاورخاص طوريراس كالمهنك، لهجبا درمزاج دفت اورسماجي تبديليون كےسانھاس درجم مرل كتة بهون كرشيكيتر حبسباا بك اورطبيم دراما في شاع اور لمن حبيباا كمه ا وعظيم رزميرشاع ميل ہو مے مصرف مین بہیں کہ ہر طیم شاع بلکہ ہر قیقی شاء خواہ وہ کمر درجہ کا شاع ہی کیوں نہو، زبان کاکوئی نہوئی امکان ہمیشہ کے لئے پوراکردنبلہے ادراس طرح آنے والی سلوں کے لئے اس زبان کا ایک امکان کم موجا آ ہے۔ یمکن ہے کہ وہ امکان جودہ اپنے نصرف میں لا اے بہت ادفی مویا بھواس نے شاعری کی کسی ٹری صنف منلاً ڈرامہ یا رزمید برطبع آزمانی کی ہو عِنظیم شاع زبان كے سارے امكانات حم نہيں كرتا بلك صرف ايك صنف كے امكانات كوخم كردنيا ہے لیکن برخلات اس کے اگر عظیم شاع عظیم کلاسیک شاع بھی ہے تو وہ صرف کی ایک صنف کے امكانات كوخم نهيس كرتا بلكان في زمان كي زبان كي سار عدامكانات كوخم كروالنام ادراس مے اپنے زمانے ک زبان جے اس نے استعمال کیاہے الیسی زبان موگی جوم رکیا ط سے جامع اور محل موگ - اس طرح ہیں حرف شاع ہی پرنظرنہیں کھنی بڑتی بلکداس زمان پریھی نظر کھنی ہوتی ہو جس میں وہ تکھ رہاہے ! یسے میں صرف بہنی بہیں ہوتا کہ کلاسیک شاع اپنی زبان کے سازم کا نات سمیٹ کرختم کردنتاہے بلکہ درصل برزبان مزاج کے اعتبارسے خود اسی زبان موتی ہے جس میں اس طرح سمث كرخم اوركل بوجانے كى صلاحيت بوتى تب اورج نوكسى كلا سبك شاعسسرك یدائش کاموجب نبنی ہے۔

اب ہم ریکہ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کتے خوش نصیب ہی کہ ہارے پاس ایک اسی زبان ہے جوکلاسیک بیدا کرنے ہوئے کے بائے ماضی کے بھرلور نیوع پرفوز کر دہی ہے اور جس می ٹرید جدنوں اور نئے نئے تنوع کے لیے بناہ امکانات پوننیدہ ہیں۔ اب جب کہ ہمارے اوب کا مراج ہم میں رسا بسا ہوا ہے ، جب کہ ہم ابھی وہی زبان بول سے ہیں اور منیا دی طور پراسی کلیم کے حامل ہی جب نے ماضی کا دب بدیدا کہا تھا ہیں دو باتین و ہن شین رکھنی چا ہیں ۔۔۔ ایک توان کا دناموں پرفحز جو ہمارا ادب انجام دے حیکا ہے اور دوسرے اس بات پر جو

# كلامسبككباب

مشقبل ميں ہارا دب انجام سے سكتاہے - اكريم شنقبل برسے ايمان اٹھاليں توجيم ماضى هي پورے طوریرہ ہارا 'اضی نہیں سے گا اوروہ ایک مردہ تہذریب کا ماضی بن کردہ جائےگا اور یہ بات خاص طور پران لوگوں کے دہنوں میں موجود رمنی جا ہتے جوانگریزی ادب کے مرماتے میں اضا فرکرنے کی کوشیشوں میں معروف ہیں ۔ انگریزی ادب میں چونک کو تی بھی کلاسیک ہیں ہے اسی کے مردنده شاع كبرسكتا ب كرامي اس ك اجدباتى ب كرده اوراس كے بعدا نے والے شاع شايد التی خلیق مین کرسکیں جوزندہ مے دکیونک کوئی بھی سکون قلب کے ساتھ یہ بات نہیں کرسکتاکہ ده اس زبان كا آخرى شاع ما درحب كروه اس بات كوسم عصى را بهوكدايسا كهن كاكي طلب م اليكن لعائے دوام كے نقطر نظر سے تعقبل سے يد ليسي كوئى معنى نہيں كھئى ـ وجراس كى يسم كجب مار مے سامنے دوريا بني مول اوردونوں كى دونوں مرده ، مون نوم ميس كم سكة كدان يس ا بكران فليم زب اس ك كراس توع بنما وه ا در شاع ول ك تعداد بھی زیادہ ہے اور دوسری اس لئے کرے کراس کاجوبر صرف ایک شاع کی تخلیق بین کل طور میر ظامرموا ہے جب بات يرس ا بك ساتھ ذور دنياجا بتا موں يہ ہے كم أكرين نيان يوكل ذنده زبان سے ادرا کالسی زبان ہے جس کے ساتھ مرسنے سہنے ہیں۔ ہارے لئے خوشی کا مقام ہے کہ يداب مكسى كلاسيك نساع كى تخليق مين لوك عادر يرمر ديك كاربهين آسكى سے نيكن اسى كے ساتھ سانھیں اس بات برمعی زوروبنا جا ہتا ہوں کو دکلاسبک معیار ہمانے لئے بہت بڑی ہمیت ركه اب يهل سمعيار كاس لي حرورت مي ناكم الني شعراد كوفردا فردا اس معيار ميركو علي -حالا كر تيت مجوى اس اوب سے ہم سے ادب كا مقابله كرنے كے قائل مسى مي مي كاكيا پدا ہو جکاہے۔ ویسے معفق مت کی اِت ہے کہ کوئی ادب کلاسیک کے تبے مک مینج کے یا نہیں میراخیال ہے کاس بات کا دار و مدارز بادہ تراس زبان کے مزاج اورعنامرترکیبی کے المزاج كانوعيت يرمنى معينا بجدالطين زبان كالسيك كحصددرج قريب آجاتى سعاسكى وجمرت ينهي سي كراس كے عناصر تركيبي لاطيني من للكراس لئے كروه عناصر الكرزي زمالة

# کالسیک کیاہے

کرد البے میں زیادہ متجانس اور کمیسان میں اوراسی لئے ان کا دیجان نہیا دہ فطری طور بیشتر کے اسلوب کی طون ما کل ہے۔ بر فلاف اس کے انگری زبان ابنی شکیل اور مزاج کے اعتبار سے کوناگوں عناصر کی حامل سے اور جامعیت سے زبادہ تنوع کی طون ما کل ہے۔ ابنی فوت کو لور سے طور بربر و سے کارلا لئے کے لئے اسے ایک طویل ندت کی خرورت ہے اوراس میں شابیاب بھی مامعلوم امکانات پوشیدہ ہیں۔ اس زبان میں اپنی اصلیت کو برقرار رکھتے ہوئے تبدیل ہونے کی فرورت سے مرج دہے۔ اس زبان میں اپنی اصلیت کو برقرار رکھتے ہوئے تبدیل ہونے کی فرورت سے صلاحیت موج دہے۔

اب میں اضافی کلاسیک اور طلق کلاسیک میں انتیاز مبین کرناجا بتنا ہوں اس ادب کے ابین امنیاز، جو صرف اپنی زبان کے تعلق سے کلا سیک کہلا آسے اور وہ اوب جو بہت سی دوسری زبانوں کے تعلق سے کلاسسیک کہلآ باہے سیکن اس استیاذی وضاحت سے سے میں کلاسیک کا ان صوصیات کے علادہ جن کا بین ذکر کر حکا ہوں ایک اور صوصیبت یر ، دشنی دان چا ہتا ہوں سے اس امتیان کے سمھے میں مدد ملے کی اوراس فرق کامھی ندازہ ہوسکے گاجوپوپ جیسے کا اسبک شاع اور ورحل جیسے کلاسبک شاع میں نظراً کہ ہے۔ یماں ان دعادی کو دوبارہ دہرانے سے جن کا ذکرا ویرا جاسے، بان کے سمجھنے میل سانی ہوگا۔ یں نے اس فعمون کے تمروع میں کہا تھا کہ سلّ اصول کے طور برنسہی لین اکثر و بنيرافرادك دمنى شعوركي فيكى كاعل رفرورى نهيس المحكم يميش شعورى طوريرمو) انتخاب، کے دریع ہوا ہے کہ جب وہ زبان کے کھوام کا نات کو خارج کرکے کھوام کا نات نیاہے میں نے یعی کہا تھا کر او دادب کی ترقیمی میں ایک ما تلت یا فی جاتی ہے ۔ اگریہ بات درست ہے توکہا جا سکنا ہے کہ کم ورجے کلاسیک میں جیسا کرسترھوی صدی کے اداس ا درا تھارھوی صدی کا ہمارا نیا اوب ہے بخیسا کی مال کرنے کی دھن می جن امکا ات کوخارج كباكيا تفاأن كى تعدا دلقيت أكثرادراجم بوكى يي في يهي كما تعاكر اسسليطين يتيك طون سے اطمینان زبان کے امکا اُت کی آگا ہی سے بیلا ہوتا ہے جوا گلے زمانے کے صنفین کی تحروں

# كلاسكيكياك

ین نظراً تے میں اور جن کو نظرانداز کردیا گیا تھا۔ انگریزی اوب کا کلاسیک کودرہاری قوم کی ساری صلاحیتوں اور جوہروں کا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم کسی دور کے بارے میں یہ ہیں کہ سکتے کر ہماری توم کی ساری صلاحیتیں اور جوہراس دور میں ہروئے کا آجکے ہیں۔ اسی لئے ہماری بی کسی ایک دور یا دو سرے دور کے عزاج کو سی کرستعبل کے امکا نات برعور کرسکتے ہیں انگریزی میں اسالیب کے حقیقی انحواف کی زبر دست گنجائش موجود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی دورا درکوئی بھی لکھنے والااس زبان پرکا ل نمو نے کہ حیث اختیار نہیں کرسکتہ اور اسیسی زبان معیاری اسلوب کے ساتھ بہت زیادہ والبتہ نظرائی ہے۔ اختیار نہیں کرسکتہ اور اسیسی زبان معیاری اسلوب کے ساتھ بہت زیادہ والبتہ نظرائی ہے۔ حالا محتیار نہیں کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زبان نے ودکو کر بمیشہ ہمیشہ کے لئے سنرھوی جسری مالی کردے کے الامحاس زبان کود کھی کرایا تھا ناہم اس میں لطبعت سے ان گئر مالیت اور دلوں (Villon) کے ہاں موجود ہے اور جس کا شعور را سین اور والنیزی کا ملیت کے بارے میں ہمارے فیصلوں کو مقصف کرتا ہے کیونکہ موسوں کرسکتے ہیں کہ یہ کاملیت دور دن بیان ہی نہیں ہوئی ہے بلاب تک مقصف کرتا ہے کیونکہ موسوں کرسکتے ہیں کہ یہ کاملیت دور دن بیان ہی نہیں ہوئی ہے۔

اب بهاس نیج بر بهنج سکتے بی کا ل کلاسیک دہ سے جس کی سادی صلا میت اور سارے جوہر (خواہ دہ سرب طاہر نہی جو کے بول) پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور بی مرف ایسی زبان بی طاہر موسکتے ہیں جس میں اپنے سادے جوہر وں کوایک دم سمیط سکنے کی صلاحیت ہو۔ بہذلاب می کلاسیک کی فہرست خصوصیات ہیں لفظ مجامعیت، کا اوراضا فہ کر لیتے ہیں ۔ کلاسیک کے فہرست خصوصیات ہیں لفظ مجامعیت، کا اوراضا فہ کر لیتے ہیں ۔ کلاسیک کے ساتھ جس قدر مکن ہو، زیادہ سے ذیادہ احساسات کی ان ساری وسعتوں کا افہاد کر سے جن سے اس زبان کوبو لئے والی قوم کے مزاج اور کرداد کی کا کن کا ن ساری وسعتوں کا افہاد کر سے جن سے اس زبان کوبو لئے دائی قوم کے مزاج اور کرداد کی کا کن کا کوبو سے اس والی کی کرے گی اور اس بی ان لوگوں کے لئے مود دورج و ل کشی اور انز آ نوینی بھی ہوگی اور وہ ہر جہا عدن ہم طبقہ اور برقسم کے حالات میں صدورج و ل کشی اور انز آ نوینی بھی ہوگی اور وہ ہر جہا عدن ہم طبقہ اور برقسم کے حالات میں

# کلاسیک کیاہے

قبوليتِ عام هي حاصل كرسكے گ -

جب کوئی اوب یارہ اس جامعیت سے آگے بڑھ حبآ اے اور دوسرے غیرملکی ادبیات ے لئے بھی اتنا ہی اہم ہوجا اسے جتنا خوداین زبان کے لئے نھا تور کہاجا سکتا ہے کہ اسس میں آ فاقیت، بھی وجودہے مثال کے طورریم کو سطے کی شاعری کو بجاطور پر داس مقام کے بیش نظر جو اسے اپنی زبان وا دبیں حاصل ہے) کا اسیک کا نام ہے سکتے ہیں۔ تاہم اس کی جا نبوادی اس کے کچے موضوعات کی ایا مزاری اوراس کے اوراک کی 'جرمنیت' کی وجرسے ہم سے کلاسکے۔ کانم نہیں دے سکتے کیونکہ کو سٹے دوسرے مک والوں کو اپنے دور، اپنی زبان ا دراینے کلیم میں گھرا ہوا نظراً تا ہے اوراسطی وہ ساری اور ویی روایت کی نمائندگی نہیں کرا اور ہمارے ادب کے انسیوی صدى كے مصنفين كى طرح وہ تھوڑا ساتنگ نظر بھى دكھاتى دنتياہے۔ ہم اسے آفاتى كلاسكنيس سكت وه ان عن بن أ فاتى مصنف فرور م كداس ك كارنا مون سے براورو لى كورونساس رمناجا،-سكن يه إت ا دري يمبيك مي ميلوس كوئى مديد مان كلاسيك كل طوف برهتى موتى نظر نهيل تى-اس لئے صروری ہے کہ ان دومروہ زبانوں کی طرف رج ع کیا جائے ۔ یہ بات بہت اہم ہے کردہ مرد زمانين بن كيونكدان كى موت بى سے بين اپنى ميراث لى ہے - بدا مركد وه زبانين مرده بي زات خود انهييكسي فدروقيمت كاحابل نهين نبآناريه بات الكسب كريوروپ كي سياري فوي ان كي وظيفه خوار ہیں۔ رو مااور پونان کے تمام غطیم شاعود نامیں میراخیال ہے کہ درحل ہی ایک ایسا شاع سے جس كے ہم، كلاسك كا ينامعيار قائم كرنے كے سلسلے ميں سب سے زيادہ مرمون منت ہي ليكن ساتھ ساتھ میں اس بات کا عادہ کروں گاکراس کے میعنی تھی نہیں ہیں کہ درجل دنیا کا عظیم ترین شاع ہے یا ہم ہراعتبارسے صرف اسی کے قمنون احسان ہیں۔ میں توہیماں صرف اس کے محضوص احسان کا ذکر كرد إجون -اس كى جامعيت اوروه تيمي مخصوص مى جامعيت بهارى ما ديخ بين سلطنت روما اور لاطینی زبان کی بے شال اہمیت کی وجے ہے۔۔۔۔ ایک ایسی اہمیت جاس کی تقدیرے پوری مطابقت رکھتی ہے۔ نقدر کا منفہوم اینید (Aeneid) کشکل میں ظاہر بواہ

# كالاسبك كياب

بدات خود شروع سے آخر تک تفدیر کا بدوسے ایک ایک Aeneas انسان جونة توعيارم ا درنهم حو، نروه أواره كردي اورنه زمانه ساز-ا بك إيساانسان جراين مقدر کا لکھا پوراکر را ہے کسی مجوری آیا لتی فرمان کی وجہ سے بہیں اور نہ کسی شہرت یا اموری کی قام بلكرجوايي فشاء كوضواؤل كالمندورتر توتول كحوال كردنيا بعجواس كامز احمت مجى كرني مادر اس کی را ہمائی ہی۔ وہ سرائے میں مھروائے کو ترجیج سے سکتا تھا لیکن وہ جلاوطن ہوجا اسے ۔ يه ايك السي جريب جوجلا وطنى سے كہيں رياده الم اور ظيم م و و ايك بسے غليم رمقصد كے لي جلاوطن كردياجا البحس كى عظمت كوره حودمي مجعف عقاصر م ورجيده ورضا ورساليم راسياب. وه دنیوی اعتبار سے کوئی خوش وخرم اورکا میاب انسان نہیں ہے سکین وہ سلطنت روماکی علا کی حیثیت رکھتا ہے جوحیثیت اینیں Aeneas کی رُوم کے لئے ہے دی تیت قدیم روم کی بورپ کے لیے سے ۔ اوراس وجہ سے ورجل بے مثل کلا سبک کی مرکز بت ماسل كرىتيائے۔ دەيورىي تېزىپ كے قلب بىل كھ الم جس بى نەتوكونى دومرااس كانترىك ہے اور نركونى اس كے حق كو عصب كرسكنا ہے سلطنت روما اور لاطبنى زبان محف كوئى سلطنت با كونى زمان بهيس تقى بلكواكياليسي مسلطنت ادر زمان تقى حس كى فيضل تقدير كا تعلق بحارى افي تعديد سے سے اور وہ شاع جس میں اس سلطنت اور زبان نے سٹھوراور اظہار ما یا برات و دا کے بے شل تقدير كامتاع ب

اس طرح اگرور حل دوم کے استعوا کی حیثیت رکھنا ہے اور اپنی ذبان کی اعلیٰ ترین اُواز مجھی ہے توالیے میں وہ ہمارے لئے بھی زبردست اہمیت رکھنا ہے جس کا اظہار لو سے طور پرا دبی تعقید و توصیف کی اصطلاح ل کے در بیز نہیں ہوسکتا۔ اوبی اصطلاح ل کی روسے ہمارے لئے در حال کی قدر دقیمت یہ ہے کہ اس نے بہیں ایک معیار عطاکیا ہے۔ یہ خوشی کا مقام ہے کہ میعیار ہمیں ایک معیار عطاکیا ہے۔ یہ خوشی کا مقام ہے کہ میعیار ہمیں ایک معیار کا فیا ہے اور یہ بات کی می اس معیار کو قائم رکھنے اور اس سے ہماد ب

# كالسبككيام

پارہ کوفردا فردا برکھنے سے یہ دکھیا متصوبے کہ ہا ہے اوبین کینیت مجبوئ تو بر تبزیل سکتی ہے ملکن الگ الگ ہرادب بارہ میں کوئی نہ کوئی نقص خرد رفطرا آنا ہے جس سے بیقص زبان کی زنی کے لئے لازمی نقص کی حیثیت رکھتا ہوج سے کے لئے لازمی نقص کی حیثیت رکھتا ہوج سے کے بنے داس معیاد کی مقدم موجودگی میں جسکے اس نقص کو ضروری مجھتے ہوتے ہی نقص ہی تجھنا جا ہئے۔ اس معیاد کی مقدم موجودگی میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں (ا درجے ہم صرف ابن زبان ترکمی کرے واقع طور پر ہم بھی نہیں سکتے) یہ مواہد کی ماری خواہد کی میں اس کے اس کی ماری کے جاتے ہیں اور اس کے اس کے دور اول کے شائح کی کھنوں ہی اور اس کے اس کے دور اول کے شائح کی کھنوں ہی اس کے اس کے دور اول کے شائح کی کھنوں ہی اس کے اس کے دور اول کے شائح کی کھنوں ہی اس کے دور اول کے شائح کی کھنوں ہی دور اول کے شائح کی کھنے ہی دوجوں کے سے اس کی میں ہم دوجوں کے ہم دوجوں کے

سے زیادہ مربون منت میں ہم ننگ نظر ہوکررہ جاتے ہیں ۔

بہاں نفظ مین نگ نظر سے میری مرادان میں سے دیادہ ہے جوگفت میں ملے ہیں بشال کے طور پاس نفظ ہے میری مرادان میں کو بڑھا چڑھا کر بینی کرنے سے بھی کچونوا دہ ہے الالکہ در صبل کے ہاں بھی بیات نظراتی ہے کئی صرف اس حذک حتی اس کے برابری حیثیت دلے بعد کے مشعراء مقور کے ہے تی نظراء مقور کے اعتبار سے محدود ہونے بھی کچوزیا دہ ہے اور وہ اس لفظ ہے میری مراد خیالات ، کلچ وار وہ تھیدہ کے اعتبار کے محدود ہونے بھی کچوزیا دہ ہے اور وہ اس لئے کہ یہ تعربی نام مل ہے کیو کھ ایک جدیداً ذارخیال کے نقط نظر سے دائے بھی خیالات ، کلچ اور عقیدہ کے اعتبار سے محدود دی جا میں اس سے اقدار کا مع کرنا ، کھا نذار کو خارج کرنا اور کچے کو بڑھا چرا ھا کر مینی کرنا بھی مراولیتا ہوں جو دسیع سردیا جت کے فقد ان سے بیدا نہیں ہوتی بلکہ اس وقت بیلا ہوتی ہے جب پواسے انسانی تجربات برائعیار و کو منا کو کو اس کے خبرین محدود در قبر سے حصل کیا گیا ہے اور جبال فیا دی اور وقت ، عاضی اور انگی دور انگی مراولیت بار حکمت اور وقت ، عاضی اور انگی دور انگی مراولیت بار حکمت اور علم اعلم اور معلومات بی افولو بی امتیاز نہیں کیا جا کے حسائل کی کھیئر ننگ کی اصطلاحوں کی مکد در تعربی کی کو مسائل کی کھیئر ننگ کی اصطلاحوں کی مکہ در تعربی کی کو مسائل کی کھیئر ننگ کی اصطلاحوں کی مکہ در تعربی کی کو مسائل کر کھیئر ننگ کی اصطلاحوں کی مکہ در تعربی کی کو مسائل کی کھیئر ننگ کی اصطلاحوں کی مکہ در تعربی کی کو مسائل کو کھیئر ننگ کی اصطلاحوں کی مکہ در تعربی کو کو مسائل کی کھیئر ننگ کی اصطلاحوں کی مکہ در تعربی کی کو مسائل کو کھیئر ننگ کی اصطلاحوں کی مکہ در تعربی کو کو مسائل کو کھیئر ننگ کی اصطلاحوں کی مکہ در تعربی کو کو مسائل کو کھیئر ننگ کی اصطلاحوں کی مکہ در تعربی کو کو مسائل کو کھیئر ننگ کی اس کا کو کھیئر ناگھی کو کو مسائل کو کھیئر ننگ کی اصطلاحوں کی مکہ در تعربی کو کو کو کھیئر ناگھی کی کو کو مسائل کو کھیئر نے کو کو کو کھیئر کو کو کو کھیئر کو کھی کو کو کھیئر کی کھی کو کو کھیئر کو کو کھی کو کو کھیئر کو کھی کو کھی کو کھیئر کو کھی کو کھیئر کو کو کھی کو کو کھی کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھ

# كلاسبككباب

كراسيم بن ايك في تنك نظرى وجودين أربى سيحس كم لي كونى نبا مام تلاش كرا يرك كار يه ايالين تنگ نظري مع جونصورز ال سے نہيں ملك تصور مكان سے بيدا مونى مے - ايك اليي "ننگ نظری سی روسے ایریخ انسانی تربیروں کاس دارروزنا مجے بن کررہ گئ سے جنہوں نے اپنی ا بنی باری آنے برخد ات انجام دیں اور بھر بے کار موکز تم ہوگئیں۔ ایک ایسی ننگ نظری حس کے میتی نظرد نیاصرف موجوده نسکل کی واحد ملکیت ہے ، ایک ایسی ملکیت جس میں اسلاف کا کوئی حقربہ ہے ، استنسم كى تنك نظرى سے دريہ ہے كريم سب كے سب اس كرة ارضى يرسنے والے سب اوك ايك ساتھ تنگ نظر ہو کررہ جائیں گے۔ اوروہ لوگ جواس تنگ نظری برقناعت نہیں کریں گے وہ مارک الدنیا ' ہوجائیں کے راگراس می منگ نظری ہائے اندرزیادہ توت برداشت کیادہ (صبردتمل كے معنى يں) يداكرف نواس كى موافقت ميں بہت كھ كہاجا سكتا ہے كيكن غالبًان يب كرية ننگ نظرى بس ان معاملات بن جهان بس اين اسان اصول يا معيار كور قرار ركهنا چلہئے تھا ،غیرجا نبداری کی طرف لے جائے گی اورجن معاملات کر میں تحضی با مفامی بیندونا بیند بر تھےور دنیا چاہئے تھا دہاں ہن غیرروا دار نبادے گی ۔ مجھے اس برکوئی اعر اض نہیں ہے اگر دنیایں سیکروں مراہب بیدا ہوجائیں سٹرطیکہ ہا اے بچے ایک سے مرسوں یتعلیم کے لئے جاتے دہی بیرحال مراتعلق نوبیاں صرف اتناہے کرادب میں اس تنگ نظری کا کو حق سدّ باب كباجائ يهيراس بان كودس فين ركفنا عاسية كرجيس يوروب اكب اكائى كى حيتيت ركفنا مج (ادراب بھی اپنی نزنی بیندانة قطع و برید کے با دجود ایک ایسی مئیت اجماعی ہے جس سے غطیم تراور عالمكيريم اسكى بيدا ہوسكتى ہے) اسطرح اوروني ادب بھي ايك اكائي كي حيثيت ركھنا ہے جب كھ مختلف اعضاراس دفت تک نشو دنمانهیں یا سکتے جب تک کرایک ساخون ان کے سامے جسم س كروش ندكر إمو - يورويي ادب كے خون كا دھارايو نانى ادرلاطينى ادب سے دان دونوں کے نظام گردش الگ الگ بہیں بلک ایک بی کیونکم ہم نے دوم کے دربع اپنے بونا فی سالیا ب كاشراع لكاماب - آخر وفضيلت ، كاوه كون ساشنزك معيار بها اساد ببيات اوربارى زمانون

## كلاسبك كياسج

یں موجودہ جوکلاسیکل معیار نہیں ہے؟ آخران دوز بانوں کے خیال واصاس کے مشترک ورشہ کے علادہ دہ کون ساباہمی فہم وادراک ہے جسے ہم برقرار رکھنے کے ہمی ہیں اور جس کی افہام قرابیم میں کوئی اور میں تورو بی توم کسی دو مری بورو بین قوم سے کسی طرح بھی ہم برموقف میں نہیں سے ۔ کوئی بھی جدید زبان ، خواہ اس کے بولئے والوں کے مقابلے ہیں لاکھوں کی تعداد ہیں کہوں نہ ہوں اور خواہ وہ زبان تمام دنیا کی فوموں کی زبان اور کلچرکے درمیان ابلاغ کا آف آئی در لیو ہی کیوں نہ ہوں اور خواہ وہ زبان کمام دنیا کی فوموں کی زبان اور کلچرکے درمیان ابلاغ کا آف آئی در لیو ہی کیوں نہ ہی جائے ، لاھینی زبان کی آفی تیت کونہیں پہنچ سکتی ۔ کوئی جدید زبان ان می نے میں رکھ سکتی ۔ نہ بی جن بیس رکھ سکتی ۔ نہ بی بی بی ارابلکہ سانے یورٹ کا کلاسیک ورصل ہے ۔

یوروپ کے کئی او بیات میں اتنا سم ما پیموجود ہے کہ نصرف ہم اس پر بجا طور پر فخر کرسکتے ہیں بلکہ لاطینی زبان بھی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی یعکن ہراوب کی ابنی عظمت ہوتی ہے جو الگ تصلک نہ ہیں بلکہ وسیح بنی اپنا مقام کوشی ہے ۔ وہ نظام جور گوم مین تعین ہوا بین نی سنجد کی رجے متانت بھی کہہ سکتے ہیں اورتا برنج کی نئی بصیرت کا ذکر کر چکا جو ل جس کی مثمال روم سے ایمنیں مواجہ سکتے ہیں اورتا برنج کی نئی بصیرت کا ذکر کر چکا جو ل جس کی مثمال روم سے ایمنیں کے دوم جو المنیس کے مقد ترکن اور جو ہیں گئی مثمال اور وہ جو المنیس کے ذکر وہ کا زامو کے بہت اگر ہے جہت ہیں کو بطور النعام جو کچے طاوہ فی ہے اور اس کی دو دوم مرک کی سیاسی شاوی سے زیادہ کچے فہر ہیں ہے ۔ اس کی جو ان دھل جی ہے اور اس کی دو دوم کی اور اس کی دو دوم کی سیاسی شاوی اس دنیا کو اس دنیا ہے اس کی جو ان دھیں ملا سکتے ہیں میکن ہے کہ مہم بہنی نظر ش ادب روم کو کی دور دوسوت کا دوب ہیں اپنے مقدر کر برج میں بینے سکتا ۔ وہ ایک الیا دب ہے جس کے مرم بہنی نظر سکتے ہیں میکن ہے کہ مہم بہنی نظر شن اس کے باوجود دہ آنیا آفانی ہے کہ کو کی اوب اس کو نہیں ہینے سکتا ۔ وہ ایک الیا دب ہے جس نظر سے کہ کو کی اوب اس کو نہیں ہینے سکتا ۔ وہ ایک الیا دب ہے جس نظر سے کہ کو کی اوب اس کو نہیں بہنے سکتا ۔ وہ ایک الوں کے تول اور نزع کو قربان کیا ہے کا کہ دہ ہمارے لئے کلا سیک پیماکر سکتے ۔ بہن کا تی ہے کہ بیمعیار مہیتے ہیں اپنے کہ بیمنے اس کے بیماکانی ہے کہ بیمعیار عمیت ہیں ہیں تاریخ کو قربان کیا ہے کہ بیمنیار مہیتے ہیں گئی ہے کہ بیمعیار جمہیتے ہیں اپنے کہ بیماکر کیا ہے کہ بیمعیار عمیت ہیں۔

# کلاسیک کیاہے

کے لئے قائم ہو جاتے اوراس کام کودو بارہ کرنے کی ضرورت میٹی نہ آئے ۔ ہماری آزادی کی بیجے ت ہے کراس معیار کو برقرار رکھاجائے اورانتشار کے خلاف اس آزادی کی حفاظت کی جائے ہماس احسان کی یا داس عظیم رُوح کی سالانه یا دکار مناکر کر لیتے ہی جس نے دائے کے سفرحیات کی اسنانی كى جس نے دكيو كريداس كافرض تھاكدوہ دانتے كى را سائى اس بجيرت كى طون كرے جے وہ خود عاصِل برسکانھا) بوردب کوعسائی کلجر کاراسترد کھا باجس سے وہ خود بھی واقعت نہیں تھا او جس نے نی اطالوی زبان میں الوداع کے طور بریہ آخری الفاظ کھے تھے ۔ بٹیا! تم نے ارضی وا بری آگ کا نظارہ کرنیا اوراب ایل سے مقام یہ آگے ہو جہاں ہے آگے میں خود بھی کھے نہیں دیکھ سکتا۔

# مذبب اورارب

جوکیمی کہنا چاہتا ہوں دہ زیادہ تراس تولی کھا میت ہیں ہوکر ادبی تنقید تی کھیل اسی تنقید سے ہوئی جا ہے جب کی بنیا و میتن اخلاق اور بنی ناوئی نظر پوت ائم ہو ۔ اگر کسی دور میلی خلاق اور بنی معا ملات بنیا ہی انفاق موجود ہے تواسے میں ادبی تنقید بھی تھوس اور بُرِمغز ہوتی ہے ہا سے اپنے دکور یہ جہاں ایسی کوئی بھی مفاہمت نہیں ہے عیسائی قار تین کے لئے یہ اور بھی ضروری ہوجا تا ہے کہ وہ اپنے مطالعہ کا جائزہ اور خاص طور ترخیکی چروں کا جائزہ واضح طور برا خلاق اور میں معیاں ہے کہ وہ اپنے مطالعہ کا جائزہ اور خاص طور ترخیکی چروں کا جائزہ واضح طور برا خلاق اور دینے معیاں سے کہ وہ اپنے مطالعہ کا جائزہ اور خاص طور ترخیکی جروں کا جائزہ واضح طور برا خلاق اور دینے معیار سے معیاں سے کی جاسکتی جالا نکہ یہ ا

ہم نے گزشتہ جیدصدیوں سے اس بات کو واضع طور تیسیلی کہا ہے کا دب اور دینیات بی باہم کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے ہرگز انکار نہیں ہے کہ ادب دا ور یہاں میری مراد کھینگی ادب سے ہے ہیں ہے کہ ادب سے ہے ہیں اخلاقی معیار ہی بربر کھاجا تا دہا ہے اور ہمیشہ بر کھاجا تا دہا ہے ۔ یہ باضافاتی نے جاتے میں اخلاتی فیسا بیان اخلاتی فیسا بھوں کے مطابق کے جاتے ہیں جنہ بی ہر نسل خود کھی ان بر عمل برا موتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ نسل خود کھی ان برعمل برا موتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ نسل خود کھی ان برعمل برا موتی ہے۔

#### مرسب اور ارب

بإنهيس - ايك السادور جوعيسائى دينيات كولفظ بلفظ قبول كريسيا ہے، مكن سےاس كاعام ضا بطرببت سخت ا ووكر قضيم كامود حالا كريري عين كمن عداي وورس عام ضابط عن أس عظمت وعوج ياانتقام جيسي نفتورات كواس درجها بميت فيقيمون كدوه خودعيسا بين كيلي اتاب برداشت موجائي - اس سلسلمي دوراميز بيقه كا ودراما في اخلان إنات خود الكي ي مطالعه سے سکن حب عام ضابط دینی سی منظر سے نقطع موجا باہے اور زیارہ سے زیادہ صرف ایک عادت بن کرره جآبا سے نوالیے بن تعصر اور نبریلی کی را برکھل جاتی بی اورا دب کے دربعہ اخلاق میں تبدیلی کی کنجائش سیدا ہوجانی ہے۔ اسی وجہ سے حب سے سال کوا دبسی تاب اغراض جرس نظر نے لکی ہن تواس کامطلب برمونا ہے کہ وہ ان سے مانوس نہیں ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ جو بانیں ایک نسل کے جذبات کو محروح کرتی ہیں۔ اہمی بانوں کو دوسر نسل خاموتنی کے ساتھ تبول کرلیتی ہے۔ اخلاقی معیاری اس تبدیلی کی صلاحیت کو معفق برك اطبيان كى نظرت دىجهاجا للها وراسے انسانى كامليت كى كتانى سمهاجا المع سكن درصل بيس ون كالك تبوت ميكانسان كاخلاتي فيصل كهوكملي بسيادون يزفائمس مجھے بہاں نمہی ادب سے کوئی غرض بہیں ہے بلک صرف اس بات سے واسط ہے کس طرح زمب كوادب كى تنفيدكا ذرىعينا بإجاسكتام إس ليخ بيمناسب علوم يؤام كريملك تین عن میں زمہی ارب کے قرن کو مجھ لیا جائے جن عنی میں میں مجھنا رہا ہوں ۔ ایک نورہ ارب ہے جس کے متعلن یہ کہاجا اسے کہ یہ فرمی ارب ہے بالکل اس حصیریم ارتجی ادب استقا ادب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم مائبل کے مستندر حموں یا جرمی ٹیلر کی تحلیفات کو کھی دب كانام نيخ بى بالكل سطرخ صيب مم كليرندن ياكن كى تاريخى تعدًا نيف كوا دب كے نام سے موسوم كرتے ہي يا بريد كے كمنطن اور بفول كى نيرل مسرى كوا دب كا مام ديتے ہيں \_ بيسارے مستقين رہ لوگ بی جواتفان سے این زمی ارکی افلسفیان خصوصیات کے ساتھ ساتھ زاب کا ایا یخناره ا در سان کاسی جاستی رکھنے بی که ان کی تحریر بان لوگوں کے لئے ولجیب بہاتی ہی جو

#### مذميب اورادب

سلیقے کے ساتھ کھی ہوتی زبان سے تطعت اندوز جوتے ہیں۔ ایسے میں ضروری نہیں ہے کہوہ لوگ مصنّف كم مفصد مي مي دي ركھتے جول ميان بي اتناافعا فداوركرون كاكرير سأنشفك تاریخی اورفلسفیان تصانیف اس وقت مک اوب کے ذیل بینہیں اسکینی حب تک ان بی اسين دورك اين اساً نشفك يا دوسرى ابم اقدار موجود نهوى يين اس نسم كي تصابيف تطعت اندوزمونے کی معفولیت کوسیلم کرتا ہولیکن سانھ سکا تھیں اس کی فاہول سے می واقعن بول و و فض جوا سقم كى تحرم ول كومرون ا دبى معيار بريك السي در الكاسليس مونام ورم ملنتم س كحب كاسليون كى تعداد بره عاتى الدوه عذاب مان بنائية ہیں۔ مجھے ان علماء سے اختلاف ہے جن مربا تبل کو مینیت دب پڑھے سے دجد طاری ہوجا آاری اورجواسے الكرني شركى معرزترين دستاويز سمجھتے ہي سابسے اوك جربائبل كوا مكرزى ادبى اعلى تزين دسنا ونيجم كرنتع ليف كرئل بالمربعيم بي درمهل وه لسع عيسا يرّت كى فبركاكته يجي كرنغرليف كرنے ہيں اكرا ين بحث كے ذيلي موصوعات كونظرا زازكرنے كى كوٹرش كروں تومبزے يهان صرف آناكبه ديناكاني موكاكه جيسے كليزيدن ،كبن، بفون يا بريد لاا دبي اعتبارے کم تردرج کے مصنّف رہ جائیں کے اگران کی نصابیف اینے اسائن اورفلسفہ ذیر کے اعتباد سفعرام موكرده جائين اسح لع ائبل كااثرا كريزى دب ينسيم كرنے كے با وجود بر مانا براتم کری انزاس لئے نہیں ہے کہ بابل کوا دب سلیم رباکیاہے ملک صرف اس لئے ہے کہ بابل کوفداکی ر بان تصوّر کیاجانا ہے اور غالبًا یہ بات کرا ہل علم دادب اسے ادب مجھ کر بجث کرتے ہی اس کے ا د فی اٹرک موت کی دستر دارہے۔

نرمب ادرادب کے درمیان دومرار مشتردہ ہے جدنم ی ادرویی شاع ی میں نظراً آہے۔
اب مجھے بہاں یہ دکھیناہے کرائ بہم ک شاع ی کی طوف ، شاع ی کے عام نسائیس کا کیارویہ ہے۔
میراروی تن مرف اُن کوکوں کی طرف ہے جشاع ی سے مراہ واست کھف الفاق ہوتے ہی اوراس کی عرف ہوتے ہی اوراس کی عرف ہی طرف نہیں سے جودومروں کی تعربیت و توصیف کے وربع شاع ی سے حدد مروں کی تعربیت و توصیف کے وربع شاع ی سے حدد مروں کی تعربیت و توصیف کے وربع شاع ی سے

بطعت اندوزمونے بی مشاعری کا عام شائق اس بات برا یان رکھنا ہے (گوبہیشہ واضح طور بر نہیں) کرجب شاعری کے ساتھ دائدہی اکا نفظ استعمال کیا جا آ اسے نواس کی واقعے مدہندی موجاتی ہے۔ کیونکر شاعری کے شائفین کی اکٹرسٹ کے لئے فرسی شاعری ایک قسم کی ادنی شا ہونی ہے۔ مزہی شاء ایسا شاء نہیں ہے جوشاءی کے پورے موضوع کواپنے تعترت میں لأنام بكروه تواكب ايسا شاع م واس موضوع كے محدود اور مقرحق كوستعال مي لآنا م ادرجوان جذبات كونظرا فدازكر دنيام جي غطم جذر كانام دياجاً لم اوراسطرح وه ابنی کم علمی کا عنزان کردنیا ہے میراخیال ہے کر شاعری کے شائقین کی کثیر تعداد کا اصل ریا وان، ساقتہ دیل ، کواشا، جارج ہر برٹ اور با کمینز جیسے شاعوں کی طرف یہی ہے۔ شاعرى كى اكت بهم اليسى ہے دمثال كے طور بران شعرار كى منطومات بن كاذكري في سطور بالابس كيا ہے) جواكب خاص مدمى ستعور كانينج بهونى ہے اور جواس عام ستعور كے تغير بھى زنده ده سكتى ہے جہي عظيم شعرار كے ہاں نظراً آئے كھواليے شعراريس يا چوان كى كھے تحرود ل يكن كے يه معام شعور موجد موليكن وه نبيادي صوصيات جوعظم شاعرى والالت كرني ميال دبادى كئى موں اور صرف ان كا ما تربيش كرد باكبام واليسے شعرام اور ان شاع ول كے درميا جومذي اوردين جوم إقابل كي حيثيت سے اپنے مخصوص اور محد كو دشعور كوپني كرتے ہي امتياز بهت دشوار برواله بريها ن من وان ساؤته وبل معارج بربرت اور موكيز كوبرط شاع ك حيثيت سعمثال كه طور بيتي كرف كاكونى حيانهي دهو مدرا مول سكن مجها سام كالورا پورائيس به كركم ازكم ميلي نين شاع محرو وشعوك شاع بي- وه ان عني ير عظيم مدين شاع مي نہیں ہی جن عنی ہیں ہم دانتے ، کارنسی ، یاراسین کے نام لیتے ہیں اورجوایی اُن تمثیلوں میں بھی جہاں وه عيساني موضوعات كونهين هيوتي عظيم عيسائي شاع ما تي ريتي بي مين تسم كشاء و كوان عنى ين المي عظيم نديمي شعاع نهيس ما نتياجي عنى بي وتون اوريهان كك كر بووليركو، اس کے سانے تعالق اور فروکر است وں کے باوجود، عیسائی شاع تسیلم کر اموں بیومر کے وقت

#### مرسب اورادب

ہے گراب تک عیسائی شاعری' ان ٹی پی جس کی میں دضاحت کروں گا، انگلتان می محضوص طور پر محدود اور تھوٹی شاعری رہی ہے ۔

بس اس بات كومى واضح كرنا جلول كحب بي نرمب ا درا دب يركفتكوكرد با مول تومرا تعلّن بنیادی طوریر نرمی ادب سے ہرگر نہیں ہے میراتعلّق اگرہے توصرف اتناہے کہ ذمب اورتمام ادبیات میں کیا نعلق ہوناچا ہتے؟ اسی سے اکرمذہی ادب کی سیری سم کوتیزی کے ساتھ درگزر کردیاجائے توشا مرکھ مضائفہ نہیں ہے۔ یہاں مرامطلب ان لوگوں کی دبی تفتیا سے ہے جو مخلصانہ طور یر مزیم یے کے مقصد کو آگے بڑھانے کے خوا ، شمندیں اور جیے ہم روبیکیڈا کے ذبل میں لاسکتے ہیں میرے دہن میں اس وفت جیٹرٹن کے مین ہو وار تھرس ڈیے یا وفادر براؤن ، جیسے سگفتہ نا ول ہیں مجھ سے زما دہ نہ کوئی ان نا ولوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور نەپندكرىلىپ اس سلىلے ميں تو صرف ميں اتناكهنا چاہتا ہوں كرجب بيٹر ش سے كم صلاحيتو كے جوستیلے مرسی لوگ میں انز میداکرنا چاہتے ہی توان کا انرمنفی ہوتا ہے میراخیال سے کہ اسی تحررون يرمذ بب اورادب ك تعلق سے كسى خيرة عور وفكر كى جيندان ضرورت بى نہيں ہے كيونك يتحريرين ايك ايستعورى فعل كى حينيت ركفتى بن جهال يد مان لياكيا بي كم ترم الور ا دب کا ایک دوسرے سے کوئی تعلّق نہیں ہے اوراگرہے تھی تووہ شعوری اور محدود سے یں جو کھے کہنا چا ہتا ہوں وہ بہے کہ ادب کوشعوری طور سے عبسانی ہونے کے بجائے فرشعور طود رميسياني بواچاہئے حبيثر سُ كى نحرين ہي فضاا ورابسا ماحول ميش كرتى ہي جونقينيًّا عیسایت کی کال نہیں ہیں کی اس کے با وجوداس کے ہاں تا ترکی نوعیت بالک مختلف، مجے بقین ہے کہم اس بات کومحسوس کرنے میں ما کام سیتے ہیں کس طرح ممل اوران طوربر بم لینے ادبی فیصلوں کو خدمی فیصلوں سے الگ کرتے ہیں ۔ اگرا کی کس انقطاع ہوگیا تفا توخير کوئی اسی بات نہيں تھی سکين برانقطاع مزنوم كل ہے اور تركيمي كل ہوسكتا ہے۔ اگرسم دب كوناول كى مثال ك ذريع تحجيب كيوكه ناول بى ايك ليى صنعت مع وزياده سے

#### يرمب اوراوب

زیادہ لوکؤں کومتا ٹرکرنی ہے، توہم آسانی کے ساتھ گزشتہ میں سوسال کے ادب کی تدریجی لادمینیت کوسی سکتے ہیں رمبنین آورکسی صر تک ڈی فو کے سامنے اخلاقی مقاصد کتھے۔ سبنین کے بارے میں توخیر سی نسک وسٹ کی گنجائش ہے ہی نہیں ۔ ہا ڈی فو، تواس کے بارے میں کھے شک وشبر ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن ڈی فوکے زمانے سے لے کراب مک اول کولائی ' سانے کاعل جاری ہے اس کے نین نمایاں بہلومیں۔ ایک توبیک اول نے عفیدہ ، کواسنے رمانے کے عمیندے کے مطابق ایبالیا اور رندگی کی صل نصویر کونظرا نداز کردیا فیڈنگ وكنزادرته بكرے اس رجان سے معلق ركھنے ہيں - دوسری سكل برہے كراس نے عفيدہ برشك كبا، اس مين سركردان دما يا بجراس كى مخالفت كى - ير رجان جارج المبيث جارج میر دخداور شامس ماردی کے ماں متاہے تیسیری سکل اس کی وہ ہے جہائے اپ دورمیں نظراتی ہے اوراس کے دیل میں ، سوائے جمیں جونس کے ، سادے ناول نگارا جاتے ہیں۔ یروه دورہے میں براکب نے عبسانی عفیدہ کوایک ارتی غلطی کی جبنیت سے دکھاہے۔ اب سوال برہے کہ آیاعام طور پر لوگوں نے ندمب یا ندمب کے خلاف کوئی معبن الے تاتم كرلى ہے اور كيا وہ اپنے دماغوں كوالك الك خالوں بى بانٹ كراسى مقصدكى خاطر ناول ياشاع ي كامطالعه كرتے بي ؟ مذم ب اور قصة كها نيوں بي روب اور طريقي عمل ليي تيري ہیں جومشترک ہیں۔ مذہب ہارے اخلاق اور نسفیلوں کومتعین کرتاہے ہم پل سنی ذات کا جا بیناسکھانانے اورسا تھ ساتھ دوسے انسانوں کے ساتھ ماسے طریقے عل کومتعین کرنا ہے ایسے ی دہ نق کہانیاں جہم بڑھتے ہی ہاری ذات کوتا ترکرتی ہی اورہا رے طریقہ عل كونباتى بسكارى بي حبب بم ان قصته كها بيون بي ايسے انسا نوں كو د كھيتے ہيں جو مخصوص ملاً سے عل کرنے ہی اورمصنف خودمی ان کی تصدیق کرر اسے اور ساتھ ساتھ اس عل کو اجیے أس في خود رئيب ديليد بسنديده نظرے ديج دبائے دہم مي سي على كرف اورانيا ردیدا خنیارکرنے کی طرف مائل ہوجاتے ہیں جب معاصرنا ول نگارخو داین زات کے ارسے

#### مذمهب اورا دب

یں عورکر تاہے تو مکن ہے کہ دہ ان لوگوں کے لئے جواسے قبول کرنے کی صلاحت رکھتے ہیں کوئی بہت اہم چیز بیش کر رہا ہو۔ اساناول نگارا پنے زادیّہ فکرسے فرد کومٹنا ٹرکرسکتا ہے لیکین ناول تکارہ کی اکٹر سیت ایسی ہے جو یا نی کے بہاؤ ہیں نیزی کے ساتھ ہجکو لے کھارہی ہے۔ ان میں زود حسی تونظر آتی ہے لیکن اوراک بہت کم ہوتا ہے۔

ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہم ادیجے سلسلے میں وسیح النظری کا شوت دیں اپنے عفائد ا ورتعصتبات سے یک کر تصر کہا بنوں کو قصتہ کہا نیوں کی حیثیت سے اور ڈرمام کو ڈرام کی حبثیت سے رکبیس ۔ وہ چرجیاس ملک می علمی سے احتساب کا نام دیا جا اس سے تھے ہے۔ كم بمدردى ہے - كي تواس كى وجريت كراكتر غلط كتابوں كى اشاعت كوروكتا ہے اور كھاس لے کواس کی حیثبت بھی وہی ہے جوشراب نوش کے فانون انتناعی کی ہوتی ہے۔ کھواس کی وجربيهي مجكريا سخواش كاأطهارم كنفيس كفر لمواثرك جكر حكومت كمكنزول كولفي چاہئے۔ کھاس لئے اور بھی مجھے اس کے ساتھ کوئی بحدر دی نہیں ہے کہ اس کی بنیادسلم د بنی ا درا خلاتی اصولوں بیزفائم نہیں ہوتی بلکہ بیزیا دہ نرعادت اور رسم درواج گا میتجہ ہوتا ہے جُنِ اتّفا ف سے پہلوگوں میں رحققظ ، کا ایک جھوٹا جذبہ بیداکر دنیا ہے ادر کھیں اس امر کالیتن دلاناہے کہ وہ کنا ہیں جن پرا خنساب کانسکنجہ نہیں پڑا ہے بالک بے منرر ہیں۔ یہ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ آیا سی می کوئی چیز ہوتی ہے جے بے ضرر کتاب کا نام ایا عاسكتا بي ليكن أتنا صرور بي كالسي كتابي مي جوتي مي جواس صريك نا قابل مطالعه ہوتی ہی کدان میں سرے سے کسی کے جذبات مجروح کرنے کی صلاحیت ہی جہیں ہوتی لیکن یہ بات مجی تقینی ہے کہ کوئی تما بھرناس وج سے مضر جمہیں کہلاسکتی کداس سے شعوری طور پر کوئی بھی شخص آزردہ نہیں ہواہے۔ اگر ہم فاری کی حیثیت سے اپنے مذہبی اوراخلا تی عقام ا کب شیعی رکھیں اورمطالعہ صرف تفریح طبع یا بھر درا ملندسطے پرا صرف جالیاتی مسترت کے لے کرس توہیں یہ بات کہوں گا کہ صنف منواہ اس کی نیت یا اراد ہے کھے تھی ہوں، علاً ایسا

#### فرس اورا و

کوئی امتیان تسلیم نہیں کر تا تجنیکی گرریاں کا مصنّف فواہ وہ اس بات سے واقعت ہو یا نہو ہوئیت مجموع ہوئیت السان خواہ ہم اس کا ادادہ کریں یا نہ کریں، اس سے متابر محموی ہم میں متابر کرتا ہے اور ہم جروہ جیز ہو ہم کھاتے ہیں ہم پر والقہ کے علاوہ کچرا ورائز بھی ضرور دائی ہم بر والقہ کے علاوہ کچرا ورائز بھی ضرور دائی ہم بر والقہ کے علاوہ کچرا ورائز بھی ضرور دائی تا ہے۔ ہو بہو میں عمل ہراس تحریر بھی ان اس کا افرائی تا ہے۔ ہو بہو میں عمل ہراس تحریر بھی ان اسے جیسے مرائی تحریر بھی ان اس تحریر بھی تا ہے۔ ہو بہو میں عمل ہراس تحریر بھی ان اسے جیسے مرائی تھی ہیں۔

يرحقفت من كربها واصطاعه صرف اسى جيز سي تعلَّق نهين راهنا جي بم ادبي نواق، كالمام و ہیں مکراور بہت سے دوسرے اثرات کے ساتھ سارے الل وجود کورا وراست منا اثر کرتا ہے۔ اس بات کوہم اپنی انفرادی ادبی تعلیمی این کے بیتے تجزیہ کے دربعہ بخوبی محصلتے ہیں کسی کیے شخص کے زمانہ کوجوانی کے مطالعہ کو ذہری میں رکھے جس میں کھا دبی ذیا نت بھی ہو میراخیال ہے کہ بروة عض جوشاع ی کشن اور کران کے بلے میں حسّاسے اپنی جوانی کے ایسے کمے یا وکرسکتا ہو جب وہ کسی ایک شاع سے متا نرم دراس میں کھوگیا تھا۔ بدیمی مکن ہے کہ وہ کے بعد دیگرے كئى شاعود كے كلام مي كھوكيا ہو۔ س كا شينفنگى كاسب صرف بيربس ہے كشعرى اس وادراک سن بلوغت کے مقابلہ میں آغاز سناب میں تیز نزمونا ہے۔ درصل جرکھ موتا ہے وہ کی وسم ك طعنيا في بي جهال شاع كى مفيد والشخصيت اس كي نيم نرقى يا فن شخصيت بزعالب آجاتى ہے۔ یہی چزکسی ایسے شخص کی محرکے آخری حصتہ میں بھی رویڈریر موسکتی ہے جب نے اپنی زندگی میں بهن كممطالع كيابو اكيم مستف كه ديرك لئيم برايا بورا قبضه جاليتا م اور بع كهيم بعددوسرامصنف بحريطاوى آفيلكا باولاكركاريغود بالساين دماغ بساكدوس كو متارز كرنے لكتے ہيں۔ ہم ايك مصنف كودومرے كے مقالم بي ركھتے ہيں۔ ہم يريمي ديكھتے میں کہ ایک کی صفات دوسرے یا اسل الگ میں اورجوصفات ایک میں یا نی جاتی میں وہ دوسر ين نهيس بي - ميى ده منزل بهوتى سے جہاں سے ہم تفيدى، ہونے لگتے ہي اور ميى وه ہالاى بر منى مونى تنفيدى توت سے جومى ايك اولى شخصيت كے شديد تسلط سے باليتى ہے-

#### مرمب اورادب

احِيهانقاد \_\_\_\_ اورىم سب كونقاد خبنى كو شرش كرنى حاسبة اورتنقىد كوان لوكون كي شرد نهيس كرناجا ميئ جواخبارون مين تبصره كرتيم بي \_\_\_التيفائقا دوه بع جوتيزا وردائمي درا كووسيع اوركبرے مطالعه كے ساتھ كھلاكلادتياہے ۔وسيع مطالعه دخيرہ اندوزي ياعلم كوجمع كرنے كا عبارسے المبت نهيں ركھنا لمكر درصل مطالعه طاقتور شخصينوں سے كيے لعدد كرے متّا ٹر ہونے کے مل کی وج سے اہمیت رکھناہے ۔اس ح ہمہی ایک شخصیست یا میزشخصیتوں معنوب ہونے سے کے جاتے ہیں۔ زنرگ کے نحلف نظرات ہمارے واغ میں گھلتے ملتے رہے ہی اورایک دوسے کومتا ٹرکرنے رہتے ہی اور ہماری ادبی شخصبت نبتی سنورنی رہی ہے اور اس طرح ہرا کی مصنّف کی حتیب اورائس کا مفام ایک ایسی ترتیب کے ساتھ جوخود ہارہے

ساته فحفوص ممتعين موجأ المير

یہ بات پورے طور پردرست نہیں ہے کہ فقتہ کہا نیال نٹر مانظم مین اسی تحریریں جو خیالی انسان کے مل خیالات ، الفاظا درجد بات کومیں کرتی ہیں ، براہِ داسٹ زندگ سے متعلّق، ہارے علم کو بیع کردیتی ہیں۔ زندگی کا براہ راست علم ایک ایساعلم ہے جوبرہ را ہماری اپن دات سے نعلق رکھتا ہے۔ یہمارا کام ہے کہم خود دیمین کرعام طور برلوگ کیے برنا وكرتے ہي، ان كا عام روب كياہے اور عام طور يرده كس طرح كے ہي ؟ زندكى كا وصف جى يى م خود شركب موكرصة ما يم يتعميم لي مواد قرام كرتام يقص كها ينول مے دربعہ زندگی کاعلم صل کرنے کے لئے ترتی یا فتہ فودا کا ہی کی مزورت ہوتی ہے۔ پیم زندگی کے بارے میں دوسروں کا علم توہوسکتا ہے ایکن برات خودزندگ کا نہیں ہوسکتا ۔ جب بمكسى ناولى واقعات سے متاثر موتے إلى الكل اسى جسے ممانے كردولين ك ماحول باحيثم ديروا تعات سے متاثر ہوتے ہي تواليے بي مم سے ، كے برابر محبوط، مرورها صل كرليني بن ليكي جبيم زمنى عين كي عامل كرليتي بي ا دراس قابل بوجاتي بي كران فقد كها بنون كويره كريركه كيسكين كه وربه ابك شخف كا نظرييه بي كامشا مرّا يني مرّد د

#### رسيا ورادب

بین الجھا تھا رمتنال کے طور پرڈرکنز ، تھیکرے ، جارج البیٹ یا بازاک ، کیکناس نے تجہ سے ذرائخہ نا فارٹی مشاہرہ کیا ہے کوہ ٹھے سے مختلف مزاج کا آدمی تھا۔ اس نے مشاہرہ کے لئے مختلف ترمتیہ ہی تعہد اس کے اعتبار سے مختلف ترمتیہ ہی تعملیاں چروں کوا ہمین کے اعتبار سے مختلف ترمتیہ ہی کے مختلف ترمتیہ ہی کی نکر کدوہ مزاجا ہوں وہ ایک اس کیا اس کی اس تحریبی جو کھیں دیکھ رہا ہوں وہ ایک ایسی و نیا ہے جسے مخصوص اخا فا ورزا و بے سے دیکھا گیا ہے " یہ وہ منزل ہوتی ہے جب ہم ناول یا یا قصتہ کہا بنوں کے پڑھے میں افران کے اس کی اس کے بین ہم زندگ کے بارنے میں ان تھی اسے کھی اس کی اس کے بیارہ واست مطالعہ سے کھی ماس کرسکتے ہیں ایسے بین ہم زندگ کے بارنے میں اس کی ایسے سے براہ واست مطالعہ سے کھی یا ایسی اس کی ایسے سے براہ واست کے سیکھ سے کہا تھی اس کے بین جب ہم ان میں اورا بنی ذات میں امتیاز کرنے ہیں۔ یہ میں اورا بنی ذات میں امتیاز کرنے کی المبیت بدا کرلیتے ہیں۔

جیسے جیسے ہماری پڑر محتی جاتی ہے اور ہم مختلف مصنی بن کا مطالع جاری کے گئے۔

ا در ہمارا مطالع وسیع سے دسیع تر ہوا جاتا ہے ، ولیے ویسے ہم زمری کے مختلف النوع نظریات حاصل کرنے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے را ور مجھے اس بات بر شب ہے ) کم ہم دور و کے نظریا بتو نعد کی کا تجربہ صوف مفید مطالعہ کے در لیے بھل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر برخیال کیا جاتا ہے کہ نظریا بتو نعد کی کا تجربہ صوف مفید میں اسے کہ کا را کا کا اور ورجونوں دو سرے مقدرا دیوں کے مطالعہ عصلی کر انتقاب کے مظراوت ہے جہ ہم صرف تفری ہیں۔ اس کے علاوہ صرف تفری جائے ہیں ہے کہ ایک مطالعہ کرنا تعقیدہ اوقات کے مغزادون سے میکن یہاں یہ بات کہنے ہیں جھے کوئی باک نہیں ہے کا دی ایسی جربہ ہے ہیں اورجو با بی ایک ایسی جربہ ہے ہیں اورجو با بی ایسی جربہ ہے ہیں اورجو با بی ایسی میں اورجو بہم کیا ساتھ مہت گراا ٹر ڈا لما ہے۔ اس کے معاور درت ہے کہ تقدول ما کی ڈکاروں اور معاصر زندگی کے مقبول درا موں کے اثرات کا کہ عمروں کے اثرات کا کہ میں جائے ہیں جائے ہیں جو کوئوں کی اگر بیت کے معافر درا موں کے اثرات کا کہ میں جی ہے کہ کوئوں کی اگر بیت کے معافر درا موں کے اثرات کا کہ میں جی ہوگا ہوں کا مرائخ نہ کی کے مقبول درا موں کے اثرات کا کہ میں جائے ہوگوں کی اگر بیت کے مقافر درا ہوں کے اثرات کا کہ میں جائے ہوگوں کی اگر بیت ہوئے ہیں جائے ہوگوں کی اگر بیت ہوئے ہوگوں کی اگر بیت ہوئے ہوگوں کی اگر بیت کے مقافر درا ہوں کے اثرات کا کہ کوئوں کی اگر بیت کے میں جو موسید نہ کے ساتھ معافر درا دیا کیا گر بیتی ہوئے ہوگوں کی اگر بیتی ہوئے ہوئے کوئوں کی اگر بیتی ہوئے ہوئوں کی اگر بیت کے دو مطالعہ کی کوئوں کی اگر بیتا ہوئی کی کوئوں کی اگر بیتا ہوئی کے دو موسید نہ کے ساتھ میا کہ کوئوں کی اگر بیتا ہوئی کی کوئوں کی اگر بیتا ہوئی کی کی کوئوں کی کوئیں کی کوئی کی کر کوئی کی کر بیتا ہوئی کی کر کوئی کی کر کوئی کی کر کوئی کی کر کر کوئی کی کر کوئی کوئی کر کوئی کر کوئی کی کر کوئی کوئی کر کوئی کی کر کوئی کوئی کر کر کوئی کوئی کر کوئی کی کر کوئی کی کر کوئی کی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کی کر کوئی کی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کوئی کر کر کوئی کر

#### يرمها الدادب

اسی دویے کے ساتھ خالیم مسترے اور وقت گزاری کے لئے پڑھتی ہے۔

اب کے جو کھیں نے کہا ہے اس سے میرے موضوع کا تعلّیٰ ذراواضح ہوجاناہے۔

ہم خواہ ادب کو تفریح طبع کے لئے پڑھیں یا جالیاتی مسترے کے لئے ہما رامطالحہ عرف کہی مصفوص میں کوہی متا تزنہیں کرتا بلکہ بحثیت مجموع ہولیے انسان کومنا فرکز تاہے ہمایہ سارے اخلاتی اور مزہی وجو دکومنا فرکرتاہے ہیں تو میاں کے کہنے کو تبارہوں کہ ایکے طوت تو ہمارے نامور مرکد میا دیب اوب کو آگے بڑھانے اور ترقی دیتے ہیں گئے ہوئے ہیں اور موری طوت ہما رامعاصراد ب کی تیفیت مجموعی ہور ہاہے۔ یہ ہوسکتا ہے کا تھادیوں و دوسری طوت ہمارا معاصراد ب کی تیفیت مجموعی ہوجو خود مصنف کے دہی میں تھا۔ یا تو کا انز، ہمارے اپنے دکور ہیں کچھا ورزی کہیں ہے کہ دوہی ہوجو خود مصنف کے دہی میں تھا۔ یا تر فورکوں کی ابنی صراحیت وا بلیت کے مطابق ہوا ہے ادروہ ان افرات کو تبول کرتے وقت خود کو گوں کی ابنی صراحیت وا بلیت کے مطابق ہما کہ دوہ ان افرات کو تبول کرتے وقت خود کو گوں کی ابنی صراحیت وا بلیت کے مطابق نہیں کہ سکتا کہ خود میں نے مہلک افرات قبیل نہیں کہ مسکتا کہ خود میں نے مہلک افرات قبیل کہیں ہے۔

بحث کاس مزل پر بہنج کرمجے آزاد کیندوں اوران کے ہم خیالوں سے اس بات کی توقع ہے کہ وہ کہیں گے کہ اگر برخص وہ سب کھے کہنے لگے جوہ سو خیا ہے اور وہ سب کھے کہا کہ جوہ سو خیا ہے اور وہ سب کھے کہا کہ جوہ بیند کرتا ہے توجیزی اس اُدل برل سے آخرین خود بخود محصیک ہوجا بین کی ہے جیز کو آندمائے دیجے اوراکروہ فعلط نابت ہوئی توہم تجربے سنخود بخود سیکھیں گے ۔ برسیالی میں اُن مان وقت کچھ و تیج نظر آنی اگر اس ارض حاک برجمیشد ایک سی ہمن کے مسل موجود رہنی اور چوکھ ایس انہیں ہے اس لئے ہرنسال نے بررکوں کے جربی اس مہنت کچھ کھوت ہے ان اُن اور پہند وں کو فین ہے کو مرت آزاد انفرادیت ہی سے بہت کے سیمت کے سیمت کے ساب آزاد و انفرادیت ہی سے بیا اُن اُن ہوسی تی اور پھر نیچ کے طور پر بھر بیال ہوتے ہی اور پھر نیچ کے طور پر سے بہت کے حیثے اور زندگی کے نظریات آزاد و ماغوں ہی سے بیدیا ہوتے ہی اور پھر نیچ کے طور پر بھر بی اور پھر نیچ کے طور پر بھر بیا ہوتے ہی اور پھر نیچ کے طور پر بھر بی اور پھر نیچ کے طور پر بھر بی اور پھر نیچ کے طور پر بھر بیا ہوتے ہی اور پھر نیچ کے طور پر بھر بیا لات کے جیٹھے اور زندگی کے نظریات آزاد و ماغوں ہی سے بیدیا ہوتے ہی اور پھر نیچ کے طور پر بھر بیا لات کے جیٹھے اور زندگی کے نظریات آزاد و ماغوں ہی سے بیدیا ہوتے ہی اور پھر نیچ کے طور پر بھر کے کھر بیا لات کے جیٹھے اور زندگی کے نظریات آزاد و ماغوں ہی سے بیدیا ہوتے ہیں اور پھر نیچ کے طور پر بھر کی کھر بیا لات کے جیٹھے اور زندگی کے نظریات آزاد و ماغوں ہی سے میں ای موجود کی میں اور پھر نیک کے نظریا ہوتھ کے میں اور کی کھر بیا لات کے جیٹھر بھر بی میں ای موجود کی اور بیا کی کھر بیا لات کے دور نیک کے نظریات آزاد و ماغوں ہی سے میں اور کی کھر بیا لات کے دور کی کھر کی کھر بیات آزاد دور کور کی کھر بیا لات کے دور کی کھر بیا کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر بیا کی کھر ک

#### غرمب اوراوب

ایک دوسرے سے برسرسپالارہ کرصرف اہل ترین زیرہ رہاہے اورصدافت فاتحانہ انداز سے
سلمنے آجاتی ہے۔ وہ تحض جوان کے اس نظر سے اتفاق نہیں کرتا یا توازمنہ وسطیٰ کا انسان
کہلاتا ہے یا بھرا سے رُحعت بیندا ورفاسٹسٹ کا نام دیاجا ناہے۔

اكرمعاصرا دميون كى اكترمين حقيقتًا انفرادبين بيندمونى نوان بي سيراك لميك جوجاً ا ادرمراك این عبرابصیرت كامارل مونا - اگرمعاصر بلک كى اكثریت صرف افرادك اكثریت مِشْمَل موتی تواس رویے کے بارے بی کھ کہنے گی تجائی تھی سکین جو نکہ نزنوابسا ہے، نہجی ایسا ہُوا ہے اورنہ مجی ایسا ہوگااس لیے اس پرمز در کھے کئے کی ضرورت بہیں ہے صرف بہی بہیں ملک آج سك ير صفوالاكوني مجي فردايسا يدانهي مواكرزندكى كے ده سانے نظر بات جونا شري بہري تبصره نگارہم رمستطرر مے میں اینے اخر مذب کرلے اور کھر ہرا کی پڑھورکے کے دانشمنداند نيتجرر بهني حائ \_ مجرات بريمي م كرمعا صنفين خود مي اسل عتبار سي منفردنهي بي إس كامطلب ينهب ہے كم الگ الگ الگ افرادكى دنيا كانظريشي نبس ہے بك بات صرف اتى ت كرازاد جمبورسيت كيندول كى يخيالى دنباآج ك وجود مين نهيس اسكى بي مسلم ظيم دب ك قارتين كاطرح معاصرا دب كے قارى كو متعد دا ورمت هذا دشخصيتوں كے اثرات كاسامنا نهيس كرنايريا لمكهاس كاواسطهادبيون كى ان كثيرالتعداد تحريكون سے بيرتا ہے جن ميں سے ہرا كي یرسوحیّاہے کہ ان کے یاس بیش کرنے کے لئے فردا ٌ فردا کھ نہ کھ ضرورہے لیکن اگر د کھا تھا وہ سب کے سب درصل ایک ہی سمت اورایک ہی داسنے کی طرف بڑھ سے موتے ہی میرا خيال كرتايخ مي ابساد وركمي نهي آياكجس مي يرهف والول كى اتنى برى نعداد موجدم باجواس قدر بعارك كساته ليني نطف كاثرات تبول كرني رجبور مودايسادوركمي ايخ ميكمي نهيس آيا جب قارتبن في حوم عنفين كى تنابون سے زيادہ زنده صنفين كى اتنى بهت ى كنابين يرهى مول را در دركهي ابسا دور آياض بي مقامى رنگ اس طور راس فدركبرا نظرآ أجوا ورجوساته ساته ماضى سيءاس فدرمنقطع بهي مورآج منعدد ناشروس

## مرسب اوراوب

ا در لا تعدا دكتابي شما تع مورسي من رسام الكثر صف والول كواكب ترغيب في ميه من المرسي المرسي و الفراديت بيندهم وربي اليسي الدرمشكل موكي حجيب المرسي و انفراديت بيندهم وربي اليسي الدرمشكل موكري من الررسي من المرسي و المرسي المركدي من المراج و فرد مونا يهل سي مجي زيا وه دستوارم وكيا م

چربدادب، برات خود، اچھے اور برسے بین کمل طور برجا تر استیان کرتاہے۔ بربات
کہ کرمیں برنارڈشاکونٹول کا ورڈوسے اور ورجینیا وولف کومی مینی کے ساتھ خلط لحظیٰ یہ کررہا ہوں اور نہ بیات کہ کرمین عوام کے اوب کے مقابلہ میں وخواص کے اوب کی حابت
کررہا ہوں ۔ میں جوکھے کہنا جا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سال کا سارا جدیدا دب، لادینیت کورہا ہوں ۔ میں عوکھے کہنا جا اور وہ فطری زندگی کے مقابلہ میں فوق الفطرت زندگی کی ہمیت و تقابلوں ۔
کی وجہ سے خواب ہو گریا ہے اور وہ فطری زندگی کے مقابلہ میں فوق الفطرت زندگی کی ہمیت و تقابلوں ۔
میں آپ بریہ از نہیں جھوڑنا جا مہنا کہ میں نے آپ کے سامنے معاصرا دب کے خلاف کو تی جلال و تحظ پڑھا ہے ۔ اپنے اور لینے قارئین یا یوں کہ لیجے کہ قارئین کے دومیان ایک

کوئی جلالی وعظیرُ هاہے۔ اپنے اور لینے قارئین یا بول کہ کیجے کہ قارئین کے دومیان ایک مشترک رویہ کونسلیم کرتے ہوتے میں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ بسوال برانز خودا تنااہم ہم ہیں ہے کراس سلسلہ میں ہمیں کیا کرنا جا ہتے ملکہ جوبات اہم ہے وہ یہ سے کراب لیسے میں ہمارار وہ کیا ہونا جا ہتے اور مہیں لیسے ہیں کون ساطر تقریعی اخت سیار کرنا جا ہتے۔

بی بہلے ہی کہدچکا ہوں کہ ادب بیں آزاد بیندرویہ سے کام بہیں جل سکتا بہاں

۔ کہ وہ لکھنے والے جوزندگی کے اپنے نظر لیے ہم برعا مذکر نے کی کوشش کرتے ہی مستاد

افراد بھی ہوں اور ہم بھی بحیثیت قاری مستاز فرد ہوں تو آخراس سے کیا بیتج نکل سکتا ہے۔

اس کا نیتجہ یہ ہوگا کہ ہر بڑھنے والا ، اپنے مطالعہ کے دوران ہیں اسی چرزسے متا تر ہوگا جس سے

متا تر ہو لئے کے لئے وہ پہلے سے تیار تھا۔ وہ کم سے کم مزاحمت کا داستہ اختیار کرلیگا اور ہوگئی

یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی بہزانسان بھی بی سکے گا۔ کیونکرا دبی فیصلوں کے

لئے ہمیں میک وقت دویا نوں سے پوسے طور پر واقعت رہنا جا ہیں ۔ ایک تو یہ کہ کیا بہند

#### مرمن اورا دب

ادب کے قاری کی حیثیت سے بیرمان ہارا فرض ہے کہ ہمیں کیا پیندہ ہوں کہ ہی کیا تاری اورعیسائی ہونے کی حیثیت سے ہارا فرض ہے کہ ہم نیسلیم نرکریں کہ جو کچھ بیند کرنا جا ہے تھا۔ ایک دیا نتدار تعیسائی کی حیثیت سے ہارا فرض ہے کہ ہم نیسلیم نرکریں کہ جو کچھ ہمیں لیندہ وہ وہی ہے جو ہیں لیندکرنا جا ہے تھا۔ ایک دیا نتدار عیسائی کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات سیلیم نہ کریں کہ وہی بیندکرتے ہیں جو ہمیں لیندکرنا جا ہے تھا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات سیلیم نہ کریں کہ وہی بیندکرتے ہیں جو ہمیں لیندکرنا جا ہے تھا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات سیلیم نہ کریں کہ وہی لیندکر اور دوسرا وہ جو نوعیسائیوں کے کام آسکے بین جی بات کو سب عیسائیوں کے کہمار وی کے مقام اسکے بین جی بات کو سب عیسائیوں کے ایم مجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شعوری طور پر دان کے علاوہ جن پر باتی با ندہ دنیا علی ہرآئی جندمعیارا در تنفید کے جند سپانے کر فرادر کھیں اور ان معیار وں سے وہ اپنے مطالعہ کا جائزہ جندمیارا در تنفید کے جند سپانے کہا ہے کہا ہے موجودہ قابل مطالعہ کا جائزہ لیسے دبیں بہات بھی دہن شین کھی جاسے کہا ہے کہا ہے موجودہ قابل مطالعہ کو اور کے کہا ہے کہا ہے کو کہا ہے کو کہا ہے کو کہا ہے کو کہا ہے کہ کو کہا ہے کہا ہے کو کہا کے کہا ہے کو کہا ہے کو کہا ہے کو کہا ہے کہا ہے کو کہا ہے کہ کہا ہے کو کہا ہے کہا ہے کو کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کو کہا ہے کو کہا کو کہا ہے کو کہا ہے کہا ہے کو کہا ہے کو کہا ہے کو کہا ہے کو کہا ک

#### مرمب ادرادب

مواد کا تھوڑا بہت حصتہ ایسے لوگوں کا مرہوں منت ہے جوافق الفطرت نظام کا الفرادی تصور تو مردر کھتے ہیں کی جور مول ہا را بیا نصتور نہیں ہے ۔ ہا رے مطا لعے کے مواد کا بڑا صحابی ہی لوگوں کی منکر کا بیتے ہے جواس می کے تصور پرنہ توا کیاں کھتے ہی اور اس حقیقت سے بھی اور تعدیم کے اس کے بین ما خدہ اور خطالحواس لوگ اب بھی موجود ہیں جواس نصور پر امان رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس لیے بس ما خدہ اور خطالحواس لوگ اب بھی موجود ہیں جواس نصور پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس طیعے سے واقعت ہیں جو بہا رہے اور معاصرا دب کے بڑے حصتے کے در میان بیدا ہوگئ ہے توا سے میں ہم اس اوب کی فررد سانی سے موجود ہو جاتے ہیں۔ اور سانی سانی اس کی خوبیوں سے مستفید ہونے کے بھی اہل ہو جاتے ہیں۔ اور سانی سانی اس کی خوبیوں سے مستفید ہونے کے بھی اہل ہو جاتے ہیں۔

دنیا بین ایسے لوگ آج کیر تعدادی بائے جاتے ہی جن کا ایمان بہے کہ سامی کرائیوں کی جڑ معاشی سے کہ کا عقیدہ بہ ہے کہ مختلف اور واضح معاشی سند ملیاں ہی ونیا کو راہ راست بر السکتی ہیں۔ کچھا بھی ہیں جواس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ معاشی سر السکتی ہیں۔ کچھا بسے بھی ہی جواس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ تبد ملیاں کہ بین کا کہیں طالب جائے تودونوں سم کی یہ تبد ملیاں کواضح طور پر متصناد حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ تبد ملیاں لیجن کا کہیں طالب کیا جارہ ہورہا ہے ایک طرح سے کیساں بھی ہی کیو کمان تبد ملیوں کی مناوی کی خواری کہ مناوی ہیں موادی کے مناوی کی مناوی کے مناوی کی مناوی کے مناوی کے احلاقیات سے تعالق رکھتی ہیں۔ اس فی می کے تقیدے کی وضح تناوی کی مناوی کے مناوی کے ساتھ بین کو ایم ہوں۔ اس فیم کے تقیدے کی وضح تناوی کے ساتھ بینی کو ایم ہوں۔

دمهاری اخلاقیات یکسی می اخلاتی سوال کا واحد معیار بر ہے کہ آیا وہ اخلات فردین ملکت کے جذبہ خدمت کو جوج کا یا حم تو نہیں کرتا ؟ ایسے موقع پر فرد کے لئے اِن سوالات کا جواب دنیا خروری ہے کیا اس کا برحل قوم کو نقصان منہا ہے ؟ کیا یہ عل خدم کے دوسرے افراد کو مجروح کرتا ہے ۔ ؟ کیا یہ علی خدمت توم کے جذبہ کو محبر وح کرتا ہے ۔ ؟ کیا یہ علی خدمت توم کے جذبہ کو محبر وح کرتا ہے ؟ کیا یہ علی خدمت توم کے جذبہ کو محبر وح کرتا ہے ؟ کیا یہ علی خدمت توم کے جذبہ کو محبر وح کرتا ہے ؟ کیا یہ علی خدمت توم کے جذبہ کو محبر وح کرتا ہے ؟ کیا یہ علی خدمت توم کے جذبہ کو محبر وح کرتا ہے ؟ کیا یہ علی خدمت توم کے جذبہ کو محبر وح کرتا ہے ؟ کیا یہ علی خدمت توم کے جذبہ کو محبر وح کرتا ہے ؟ کیا یہ علی خدمت توم کے جذبہ کو محب

#### مرمب اورادب

# اوراگران سوالوں کا جواب صاف ہے توفروا را دھ کاس کے جو سرچو آئے وہ کھے !!

میں اس بات سے انکارنہیں کر اکر می ایک تسم کی اخلاقیات ہے اور براین اساطے مطابق اجھا بھلافائدہ بہنچانے کی صلاحیت بھی کھتی ہے لیکن ہاراخیال ہے کہ میں اس افلاقیات كوردكرديا جاسية جرمائي سُاعة كوئى لمندآدرش بين نركسك - فى الحفيقت ياس نظري كے خلاف ایک شدیدروعل کی حیثیت رکھتی ہے جواب تک اس بات کی ملقین کرتا ہے کر بادری کا وجور فردی فلاح وبہود کے لئے ہوتا ہے لیکن بیعقیدہ صرف محض سی دنیا کا عقید ہے ۔جدیر ا دب کے تعلاف میری شکایات مجھی کھیوات قسم کی ہے ۔ اس کامطلب یہ بس سے کرحدیدادب عام عنی براخلاقی برمبنی ہے یا وہ خبروسٹرسے بالار ہے۔جدیدادب برصرف بالزام لگاد سے کامنہیں جیٹا۔سیدھی تی بات یہ ہے کہ یا توجدیدادب ہما رے بنیا دی اوراہم عقاد کورد كرتاه ياميران سے بالكل بخرے منحتاً اس كارجان يرسے كروہ اپنے فارئين كى اسلسل می وصلافزا فی کرتا ہے کرحب تک ده زنده بن زندگی سے ده سب کھ ماسل کرتے رس جوده ما كرسكة بي يسي مجرب كووه بالقس ترجاني دي اوراكرده كوئى قربانى كرني يرآما ده بن تونهي چاہتے کددہ سی واضح فائدہ کے بین نظر قربابی دبی سے اب یہ تقبل میں دوسروں کوفائدہ یہنے سکے۔ یہ خرورے کہ مینے زمانے کی بہترت نخلیفات کا ہمیشہ مطالعہ کرتے رہی گے سکین اسی کے ساتھ ساتھ ہیں اپنے اصولوں کے مطابق ، ان کی تنقید تھی کرنی چلسے اور صرف ان اصولو<sup>ں</sup> كے مطابق نہي ہيں اور بقادوں نے سیلم كرايا ہے اورجن پرون رات پرسي مي بخت ومیاحته بوّار بتاہے۔

51940

# ا دب اورعصر مدید

لوگ بنے زمانہ سے بہت زیادہ واقف ہو کے لبغیر کھی اس کا شعور رکھ کتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں سے زیادہ زر لوگ نا ریخ کے ایک قسم کے جبری نصور سے متا خرہیں اور میر اثر ما المان المان مع ما راده معد ماركيول كم السعيل قرير الما تعيك ہو کتی ہے اس لئے کوان کے پیس ایک مرتل نظریہ ہے لیکن نیر شعوری مفردضے کے طورربه مي بے فائده بر- به بات تو مسب جانتے بين كه ترقی كے ناگز برمونے كامفرد این المیسوس مدی وال شکل میں اب مرد موجکا ہے اوراب سے دے گردین انج Dean Inge ميدمقبول فلفيول كالمطم نظرين كرده كيا إلى التيت Dean Inge جو کھے ہم نے مشرد کیا ہے دہ ترتی کے اسی نظریے کی ایک خاص قبم محجود ارون جمینی سن آناد تجارت ادر كزشة مدى كے آخرى صفى كامنى ترنى كے ساتھ والبترى في في جيه آب حريب ليندى البرل ازم ،كانام يني بي بها الصعقالة وَاضِع طور يرتمزلزل مرسيكان متال كے طور يراب كو في بھي عص سائنسي ايجا د كے خود كارفا مره يرايمان نہیں رکھتا مکن سے بجارے کا کے خلیقی مرکزمیوں کے تخریب کا کا م لیا مائے۔ به لوگوں کو بے روز گار کرنے۔ ببدا وار توبر حافے لیکن فرف کو کم کرنے : برعام سی باتیں ہیں لیکن ہی کے اوجود ہم ترقی کے نظریہ برسنیادی طور برانمان ضرور کھتے

# ا دب اورعوت دبر

ہیں۔ کو یا مال رہارا ایان نہیں رہے۔

مستقبل برايمان رکھنے كے نظريكو استدائى شكل يس مقبول بنانے بين اميرا خیال ہے ایج جی ولمز کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے سطی فلسفہ کا تربہت کسین تھا۔مطر دلز وُاضِع طورير الحي ترديد مين حوكي كيس ، مراخيال سے كه أي تحريرول كا اثر كي اس فمكاس كمالى قدر وتمبت مرف ومف متقبل كى فدمن بن مفرس ا درافلاتبات كا وارد مرا رُاكَنْده كسلة والى سلول كى خوشى ، يرسع دخوشى بهى تمايال طور بررومانى قسم كنبيس، ادريه كم وشى كا حساس بيس ما خشفك كامول سے عارل بوسكانے س مستقبل كى انسانيت كوفائده بينجاما عَاسكنات لهم دومرے نوان كے لئے ذندگی س سے کوئی بھی چیز کامیں لائی ماکئی ہے۔ ہیں تہیں جانتا، میری ات کو تو ارمروار کرمیں كباط نے ہى لئے بدكتا عيلول كرينهيں ہے كر بين تقبل كى نسلول سے كسى فير كا موكا مہيں ركھنا علہتے۔ يہ تو مادا فرض مصبى ، مصف نواعر فن ا تدار كے كمل طور براين مكر سے مد مانے پر كر مرف يى مردرى نہيں ہے كہ م متقبل بى كے لئے سب كھ كرتے رہيں۔ بر مجى فرورى سے كہ ہم اینا مجى آتنا ہى خدال كھيں ۔ بركا در كھنا جلمئے كہ بم بحيثيت انسان ، فرداً فرماً التين في فابل ت دربس جتنا خود مسقبل كاانسان - مردمكيز مفرئيا وتقام كے جرت الكيز وسے جا انكساري تعليم كرنے معلوم ہوتے ہيں ان كے نزدك جوحیتیت بے دُسے بعدوں کی ہاری نظریں ہے دہی جنیت متقبل کے نسان کانظر يس بارى با درجيى وت بالمائي جوانى اجدا درخاه ده به د مع بدر بول یالیتورا درایشم، کی بادی نظری ہے دیسی بی عرب سنتقبل کاانسان باری کرے۔ له ليمود ، المكاسكمة بعدى تيم كاليك ووده بالك والاشب دوجانور كه ايوسم الكيم كا مقیلی داردودصطاف والا جافد، جو یانی میں یا درختوں میں رہنا ہے۔اس کے بچھلے بردا بیں انو کھائی ہو تاہے۔

#### ارب اورعفر حبربد

یہ درصل کہ انکی ارتقا کے مبدسے سائے عقبدہ کا ایک الک فیطری تیجہ نے جوانسان اور حیوان کے درمیان وُاضح حدف میں فائم کرنے سے انکارکر تاہے ا در اس طرح اِنسانی روح کی نفی بھی کرناہے

اب اس کا ایک اثر نوبے جیاکہ م حکل دیجنے ہین کا نسانبت سے نفرت کے جذبہ کا جوا ز تلاش کیاجائے ا درساتھ ساتھ برقسم کے ذرائع کا اقرار رخواہ انسانی وفا كوسى كتى بى قىمت كيول نه اداكرنى برك اجراس فىم كمتعقبل كو دود بين لائے جس كانقت مطرويلزانهمائى مروشى كے عالم ميں بيني كرتے ہيں۔ مجھا قراف ہوكہ بين اس سے متفق نہیں ہوسخنا کہ آخر م کیوں انسان کی ابک ابیی سل بب اکرنے کے لئے خود اس قدام تكليف برد شن كرس جو ہزارسال بعد يهي بے دُمعے بندر، ليمور اور ايوسم يحج كرنفرن کی نظرے دیجھے بچھے تویہ ایک لغوسی بات معلوم ہوتی ہے۔ مہیں اس بات کونہیں بھوا جَلبيني كمستقبل كى الميت عال كى المبيت سے سركز زيادة نہيں ہے۔اس كے معنى يہ موئے كرمهس عارضي افدار كے برخلاف ابدى اقدا ديرا بيان ركھنا كيا سينے \_\_ اببى ابدى افداد جوما فني مين مي على بوقى بس اورهال من بحي عبس لى عامحتى مين إوريه تما را زهن سے كاك.، البيم ستقبل كو دحود بيس لله في كوشيش كرس جهال ١ ن اقدا ركے حصول بين عام اساب کے لئے فیساکہ و حل سے کم سے کم مشکلات ہول ۔ اگر دیکھا مائے تو یہ مشکلات کھو تھوں تعمى نهيں بي ، به توخود بما كے لينے اندر موجود بيں مكن بے ليے س بما را بنادة، مطروط كم علي مين كيم زياده وصلمت انتظرنه أربا موليكن به زياده واضح فرور ہے۔ یہ بالکل ایسامی ہے جیسے ان بچالے دالدین کا مونا ہے جو جاستے ہیں کہ ان کے بيك و زندگى ميں ان سے بہتر مواقع ميترا مين ادروہ ان سے بہتر زند كى ببركر نے۔ بیں لے شروع ہی میں اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ بہ جدید مسئلہ معاد امید کے

Eschatology al

#### أدب اورعوت رمد

ساتھ شروع ہوتا ہے اور ناا میدی پرختم ہوتا ہے لیکن یہ کہ کرمیں کوئی اخلافی بیجہ افذ نہمیں کرد ہا ہوں جوابیے مقاحب جیشیت افذ کرتے ہیں جن کا خرمن کھوا ہولہے۔ مرکیاً ہم ایک و درکے جستم ہی کھڑے ہیں۔ برظی اور زوال کے احساس سے چور ہیں اور ساتھ ساتھ اس تعرف ندرہ کھی جو آنے وال ہے۔ چونکہ کچھ نہ کچھ تبدیلی اور ساتھ ساتھ اس تعرف ندرہ کھی جو آنے وال ہے۔ چونکہ کچھ نہ کچھ تبدیلی اور موفی ہی جا ہے۔ او رج نکہ سالے ذہبوں کومت قبل کے تصوی سے معمود رکھنے کی فرودت کا احساس ہونا ہی جا ہے ۔ ایسے تصورات سے جو ہما سے آنے والے کل کے عمل کو نشاید شاخر کریں اور خصوصاً جب کہ ہم ایسے خبراس احساس سے کہ جو ہیں ایسے بائے ہیں بہ اور بھی فرودی ہوجا نہ ہے ۔ بھر درج ہے ، جو درج ہے ، ایسے ہیں بہ اور بھی فرودی ہوجا نہ ہے کہ ہم این چروں کومف و کی سے بیکو سے دہیں کہ جاس سے کھی ذیا دہ فرودی یہ ہے کہ ہم این چروں کومف و کی سے بیکو سے دہیں کہ جاس دنیا ہیں ختم ہونے والی نظیسی جو کہ ہم این چروں کومف و کی سے سے کو سے سیکو سے دہیں کہ جاس دنیا ہیں ختم ہونے والی نظیسی جو کہ ہم این چروں کومف و کی سے سیکو سے دہیں کہ جاس دنیا ہیں ختم ہونے والی نظیسی جو نہیں اور جو نہوں گی سے سے کہ ہم این چروں کومف و کی سے سے کو کے دہیں کہ جاس دنیا ہیں ختم ہونے والی نظیسی جو نہیں اور جو نہوں گی سے سے کہ ہم این چروں کومف و کی سے سے کو کے دہیں کہ جاس دنیا ہیں ختم ہونے والی نظیسی جو نہیں اور جو نہوں گی سے سے کہ ہم این چروں کومف و کی سے سے کو کی سے سے کو کھیں اور دی کومف کو کی سے اس دنیا کا کوئی اخت شام نہیں ہے ۔

بهرحال ببرانوری کام نویہ ہے کہ یہ دیجوں کہ حال کومتنقبل کی اضلاقی غلاق بیں فیے دیے دیے اورا فلا اسکے متزلال ہو حلے نے حدیدا دب پر کبا اثر پڑلہ ۔ ایک مشر کی حیثیت میں اور ساتھ ساتھ ایک باصلاحیت منتظم کی طرح مجھے اس پر بھی اچھی طرح نظر کھنی کیا ہے کہ جوکسی شکل میں مجھ سے کم عمرا دیب لکھ لہے ہیں ۔ بہتر لکھنے والوں بیں ایک فیم کا سیا جا اس اور بیا حساس کہ اوب کو سیاح کے لئے مفید مونا کیا ہے کہ مفید مونا کیا ہے۔ کمتر کو دیجہ مجھنے والوں میں بہی احساس ایک عزم مفید مونا کہ اس بات مفید طل کے ساتھ اس بات کی شکل اختیاد کر گیا ہے کہ کمیں دیل نے چوٹ خبائے لیکن میں اعتماد کے ساتھ اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں بھی فلوص کا مناسب تناسب موجود ہولیکن شماجی کی تقین دلا سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں بھی فلوص کا مناسب تناسب موجود ہولیکن شماجی بہیں و در کے اس جذر بہ میں موجود نوا اور میں جا متنا ہوں کہ اس سلے میں کسی نتیج بہیں منتقبل کی خدمت کے جذر بہ میں موجود نھا اور میں جا متنا ہوں کہ اس سلے میں کسی نتیج مشقبل کی خدمت کے جذر بہ میں موجود نھا اور میں جا متنا ہوں کہ اس سلے میں کسی نتیج

### ادب اور وروس كريد

برئین جا دُن کدار کے شاہر کا اس کی دات اور سماج سے کیا محیح رشتہ ہی بدریت ہے کہ بیت میں اور سماج سے کیا محیح رشتہ ہی بدریت ہے کہ جیسن طن ناگزیر ہے لیکن دھسل مسلم بیہ ہے کہ اسے متعقل اقدار سے کہتے ہم اسکا معمول ادکیا مقصد ہی۔ آمنگ کیا جائے ، حبنکا حصول ادکیا مقصد ہی۔

ہم ابصل موضوع کی طرف آئے ہیں۔ کباایک ا دُبی فنکا رکوساجی ذرا ابدلا شدیداحکسس اس حد مک ہونا جائے کہ دہ ادب کے ذرایوا یک بینیا م پہنچاہے پرمجو رہوجا؟ اگراکیا ہے تو بیربنیام" فن کے لئے کب مفید ہموا درکب مفر ؟

مراخیال ہے کہ ہی دور کے اہل قلم کو اس کا شعور تو ہونا ہی جائے لیکن فنکار کے لئے بڑاخطرہ بینے رہ اے کو ہ فلوص کے ساتھ دہ کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرے جورا دہ فوس ی نہیں آا۔ اب میں بیال بر نتائج افد کرنے کی کوشش کروں گا۔ جوبات جن سی دہ فن کار کے انفرادی و بلی وانفرادی جذبول کے رمیان اور سماجی خیالات احساسات کے كوابنى شخصبت كے الدكار كے طور براستعال كرنا ہے اور مدووں بن شخصبت كوسماجي نظر بے كعمطابق وهالنے كوشش بيس كجلنا إسنح كرتا ہے۔ يدبات دراسى وضاحت بابتى ہے ا بك أدمى ابك فردكي سے ا درما ته ما ته دكن بعى -" فرد" كے كائے بن شخف كالفظامنتمال كرول كار المح شخصيت المل جزم وراس مجروح نهيس كرنا كالمستان ما تھ سانف دہ سماج کا بکے کن بنے کے لئے بیدا ہوا ہے جب سماح کو مرت دمحفل فراد کا محموعہ تجھا جانا ہے تو اس کے سُا تھ آزا دخیال جہور مین کا مُناریمی حنم لیباہے۔جب تتخف ساج کا قطعی طور پر مانحت ہوجا ناہے توسی کے سًا تھ فاست زم با کمبونز م کا اُسا سے محردم کرنے کاعمل بھی بیدا ہوتا ہے ۔ بدد وانتہا بن بہرمال بل سکنی ہیں کیوں ک ا زاد خیال جمهوریت نی الحقیقت جو کیوتسلیم کرتی ہے، وہ دوس الشخاص کا نہیں بلکہ " افراد" كالجموعة برو- اس كامطلب برب كدوه أنتخاص كى رنسكا زيكا ودملبت كو

# ادب اد عصرت

تسبیم بی کرنی بلکه اسے برانے فیشن کا مادی فرد قرار دیتی ہے یا دیمو قرابطوی آندا ذکا ایک جزر قلیل ا در " شخص" کی نزلیل ہے ، کیونکہ کوئی شخص کھی شخص نہیں دہتا اگر وہ بو سے طور پر فرفت الگ موجائے اور کوئی فرقد ، فرقد مهب رستا اگروہ انتخاص کا مجوعہ منہیں ہے۔آد می بھی آد می نہیں رہنا تا ذقلیکہ وہ رکن نہو، اور وہ ایک رکن بھی نهين بوسخنا تا وتنيكه ده الگ اينا دجود نه ركه امو- آدي ك ركنيت اوراكي تنماني سائفتا كا تحلي ما تمين \_ السي لمح مي آتے ہيں، ننا برحس كاعلم برا بك كونه موجب ادمی این ننهانی کی وحشت ناک اکاسی سے بیس کرسے منقطع موجائے ، مجھے الے بين و أفي رحم آناب حبب ده اس طرح است تك ا درايني ذلت وب أكى مك محدد موكراكبلاده بائے \_ اكبيل بغرفداكے - السے ى لحوں كے بعد ، فدا كے ماتھ اليے اوراین ساملیت سے آگاہ، جو لعنت کے سوا کھنہیں ہے ہم انتہائی تشکر ونوسیف کے ساتھ اپنی رکنیت سے آگاہی مامیل کرتے ہیں۔ کیونکہ ساری توصیف ڈسکرگز اری اس دفت تک بےمعنی ہوجب کے ہم یہ معجدلیں کہ یہ کہاں سے شروع ہونی ہے اور كما نختم موتى ہے يو كھ ميں كهدا موں أيرها السنسليم كرجيا ہے اور اس توازن كو مرت گرما ہی نے برفرار رکھاہے۔ کو اس بات کونسلیم نہیں کیا جاتا لیکن پرسیای دیجان کے ختم نہو نے والے اون نیج نیج کے کھیل سے ظاہر ہو ما ناسے جو کھی انارکی اور کہی اللہ ك شكل مين طاہر و تا راہے ، بير ابك ايسا كھيل ہے جو مياخيال ہے لا ديني دنيا ميں ميں خستم نهيس بوتا \_

مکن ہے یہ بابی فارج از کجت معلوم ہور ہی ہوں لیکن ایسانہ بیں ہے ہی از ازن اپنی سطے بر فنکار کی سرگرمیوں میں موجود رہنا کیا ہے۔ کیونکہ فن کاراس وقت نکے فلوص نیب کے ساتھ لیف مقصد سے عمدہ برآ نہیں ہوسکا جب تک ر توازن کے اس مل سے اس کا وجود بن سنور نہا ہوا در اس کی نکوین مذم در ہی ہونین کارا بنی

## ا دب اورعفرت ربد

وات کے باہے ہیں تھے ہوئے ہی، جیا کہ دی دی کا ماں نے کہا ہے، اپنے ذبانے کے باہے ہیں تھا ہے۔ لیکن ہی تفولہ ہیں اگر ہم ہی بات کا اضافہ در کرلیس کہ بخش ہوئے وہ اپنی ذات کے باہے ہیں بھی لکھ جانا ہے تو اپنی ذات کے باہے ہیں بھی لکھ جانا ہے تو یہ بھی ایک ہی بات ہوگا ۔ لیکن اسے یہ سب کچھ اپنی ذات سے ہی شروع کرنا جاہے۔ لیعض اُوقات چروں کو انہمائی شکل ہیں بیش کرنا بھی معاون تا بت ہوتا ہے اور کی لیعض اُوقات چروں کو انہمائی شکل ہیں بیش کرنا بھی معاون تا بت ہوتا ہے اور کی لیعض اُوقات چروں کو انہمائی شکل ہیں بیش کرنا بھی معاون تا بت ہوتا ہے اور کی ایک خطوناک طریقہ بھی ہے۔ مجھے اب بیکہنا ہے کہ ایک طرح سے ایک سیجا فشکار کے دراک میں اینے تصرف بیس لیے آنا ہے جن آئے جن ایک جو ایک جو طور پر کر درا ہی تو وہ ایک جو طا

فن کارنے۔

جب که ڈی۔ ایک لائس جیا فنکارانے فلسفہ کوابی نجی خواہشات کے مطالب فرصالے اور اپنی کر وریوں کا جواز پیش کرنے کا خطوہ مول لیتا ہے تو ایک رہے فقیدہ کا بیر دکارابی ذات کو اپنے عقیدہ کے مطابق ڈھالنے کی غرض سے اسے منح کرنے اور اس طرح منتقا دریا کاری ممکن ہو جاتی ہے۔ مہمی خطوہ عیسائی کے لئے ہے اور اس طرح منتقا دریا کاری ممکن ہو جاتی ہے۔ یہی خطوہ عیسائی کے لئے ہے اور بہی کمبونسٹ کیلئے، اور فاص طور برا لیے کھول بیں جب داسی اپنی آئے لئے بی ایک اور بہی کمبونسٹ کیلئے، اور فاص طور برا لیے کھول بیں جب داسی اپنی آئے لئے بی اکا دہ ہو جاتی ہے۔ اب سوال بیہ کہ کوئ شخص بی عقید سے کو اپنی ذات سے یا اپنی ذات کو اپنے عقیدہ سے ماثل کرنے کے لئے کہاں عقید سے کو اپنی ذات سے بیا تو ہو جائے ۔ میر سے خیال بیں اگر ایک عیسائی اپنے مذہب کو بھتا ہی تو اس کے باس ایسے تفظات ہوتے ہیں جن سے ایک سے جی انقلاب بیند محروم ہوتا ہوتا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہیں جن سے ایک سے جی انقلاب بیند محروم ہوتا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوتا ہو تا ہیں جن سے ایک سے جی انقلاب بیند محروم ہوتا ہوتا ہوتا تا ہوتا ہیں بی تنا کی کھور پر عرف سے ای مور شروف سے جو دش خواہ وہ کتنا ہی شدیکیوں نہ ہو، نتا عربی کی تخلیق کے لئے موا دفرا ہم ہیں خوروش بھواہ وہ کتنا ہی شدیکیوں نہ ہو، نتا عربی کی تخلیق کے لئے موا دفرا ہم ہیں بی میں خواہ وہ کتنا ہی شدیکیوں نہ ہو، نتا عربی کی تخلیق کے لئے موا دفرا ہم ہیں

# ا دب ا درعصرت ربير

كرسخنا- المخرد انتے كى نتابى بى ، جب ده اپنے ذ ملنے كى خرابيول برملامت كرتا ہے، اور شیلے کی شاعری میں جب وہ باد شاہوں ، جابروں اور یا در ہوں برط كزنام، كيا فرق م بسلى كاجوش وخردش اس كے لينے دِ ماغ كاحقے اداسى لتے وہ لیبی اوازیں سکالناہے، بلکہ خوا ہ مخواہ متوج کرنے والی لیبی اوازیں بیدا كنام وزمن كى الموزول وازول سے زیادہ تہيں ہیں۔ برخلاف اس کے داست این در کھول اوراین تکلیفول کوفودا کھائے ہوئے ہے۔ وہ مین کرت یں اور معبن ذلیس ،جو اس نے محصوص لوگوں کے انفول اسھائی ہیں اورجن کا اِسے شدت سے احماس ہے، دہ ذانی کینے، دہ ذاتی عنا دا در محروبیاں، جنہیں ب مادى كهر ليجية ، بيكن مهل من فقيقى - اور مبى سنبيادى بات ، حروف عظيم من بردى بيغمري اس سعمرا ،وسكة بين ا ودفداك دفعا ومرايت برعمل يرا ،وسلحة بين-عام انساني شاع ول بين ذاتي نقصان ، ذاتي كبينه وعنا د، تلخيال ا وزننهائي كالحيال توموجودي رمنا جَاجِعُ حِي كرجب شاع لين ذاتى إحساس كيسوا ندكسي ادرجزي آگاه موادر نه دلیسی رکه تا مو توسی جنرس اتنی شدت کے باعث، ایک نمائن ورد فين كى هَا مل موجاتى بين ناكم م، وى آول كى طرح اس كے نقط تفرسے غور كين اس طرح ہمیں کہ دوآین ذاتی دکھوں میں دب کر رہائے بلکہ تعنیں نمایاں کرتے ہوئے بغر كي تهائة ، فداسي رجوش طلب كيمًا تقد ا در مالآخر بيركوني ا در دوسرا كريمي أو تهين سكنا ـ بيكن عظيرترين نشاعود ل بين بي في جذبات ، معرد في اخلافي اقدار کے برحوش اِعتقادا درانسانوں کے درمیان انصاف کی جنبی اور روح کی زندگی کی تلاش كے ماتھ مل كرمكمل بوقاتے ہيں -

کہ فرون کی کے آخری دور کافرانسیی شاہو، جے انبیویں صدی کے درمانی شعرا را ورا دل مگاروں نے عدرجہ شہرت دی۔

## ادب او وحرب

المسلمئل كي عنوان سے اپنے ایک مالیمضمون میں جے بین کے کیبی کے ساتھ پڑھا اور پین کی کیا تھ پڑھا اور پین کی کیا تھ پڑھا اور پین خرطبقاتی سماج بی

فرد کی جینبت کے بارے بیں کہی ہیں:

"کولکیونسٹے اس بات سے انکار کردیگاکد نظام مملکت کی خاطرانسانبت کی محمل اطاعت وانیا رکمیونرم کابیاد تصورہے کیونکہ ارکس اورلینن داضح طور پر مینبلتے ہیں کہ پرولتا ربوں کی ڈ کٹیٹر شب ایک وفی چیزہے اور مملکت کا وجود نبرات خود حلر سی حتم ہوجائے گا اور علبر ہی سی جگہ غیر طبقاتی اور غیر مملکتی معاسف گا کا دولبر کا میں سی جگہ غیر طبقاتی اور غیر مملکتی معاسف میں اے گا۔

## ا دب اورعوت ربد

لیکن دسوال برہے ، برسب کھے کیے حاصل ہوگا۔ ؟

یہ صرف ای وقت کا صل ہوسے گا ، جب فرداس عذک معاشری فراج کا عابل ہوجا سے کہ دہ جبلی طور پر ابنی ماری منداختیں سماح کے لئے ذفف کرفے اورسولئے معاشی نظام کے جس کا دہ ایک حقت ہے ، باتی ہمفصد کے بائے بین سوجیا ہی جبوٹر نے ۔ ایسے نظام بیں مملکت کی موددت ہی سے ذیا دہ باتی نہیں دہنی ختنی شہدی کھیو باجبو بینوں کے لئے مملکت کی فرودت ہے ۔ لیکن بیم باجبو بینوں کے لئے مملکت کی فرودت ہے ۔ لیکن بیم ایک انسانی نظام ہے ، اور کیا انسانیت کے لئے ممکن بیم کے دہ اس سطے کہ دہ اس سطے ک

یں پہاں ڈوس کے خیال سے تفق ہوں کا ایک مکن نہیں ہے لیکن بیں اگر اسے مکن نہیں ہے تا تو بھے جا ہیے کہ اس تصور پر لعن طعن کرنے کی ذخمت بھی فرکروں ریہ چرز ہے رہم از کریب باز فلسفیوں اورسیا ست دانوں کی جا لاک سے وجود بین نہیں آئے گی ، بلکہ یہ ٹوا حکسی ذمہ داری اور انسان ہونے کے بوجھ بنی فرع انسان کی فطری بیزادی سے بیدا ہوگی۔ کیونکہ ہیں یہ یا در کھنا جا ہے کہ یہ دوٹانگ والے جانور کے لئے ٹری مشکل بات ہے کہ وہ سید سے کھڑے ہوئے یہ دوٹانگ والے جانور کے لئے ٹری مشکل بات ہے کہ وہ سید سے کھڑے ہوئے یہ رامراد کرے ۔ یہ ایک حبمانی اور اس سے ذیادہ ایک خلاقی بوجھ ہے حرکات و سکنات اور آواز خواہ میکانی آلات کی مدد کے بغیر - زیادہ تر لوگ لینے وقت کا بیٹیز حصاتہ انسانی ڈیمدوا ربول سے بچنے میں صرف کرتے تر لوگ لینے وقت کا بیٹیز حصاتہ انسانی ڈیمدوا ربول سے بچنے میں صرف کرتے میں ادر مرف چندلوگوں کے مسلسل اینا دے طفیل ہی ہما نشان کہلائے جانے کے حالے کے میں ادر مرف چندلوگوں کے مسلسل اینا دے طفیل ہی ہما نشان کہلائے جانے کے حالے کے میں ادر مرف چندلوگوں کے مسلسل اینا در کے طفیل ہی ہما نشان کہلائے جانے کے حالے کے حالے کے حالے کا در مرف چندلوگوں کے مسلسل اینا در کے طفیل ہی ہما نشان کہلائے جانے کے حالے کی حالے کی حالے کی حالے کی حالے کی حالے کے حالے کی حالے کے حالے کے حالے کی حالے کی حالے کی حالے کے حالے کے حالے کی حالے کر حالے کی حالے کی حالے کی حالے کیا کہ کی حالے کی

## ادب ا درعفرسبد

ایج کی تنایع کی بین بہت سی آرزومیں اورامیدیں بنیاں ہیں جن سے بھے
یوری ہورودی ہے۔ جب ہم آج کی شاعری کامقابلہ بھیا صدی کے آخری حصے لینی
جالیس سال پہلے کی شاعری سے کرتے ہیں تومیا خیال ہے کہ انفرادی شعرار کی خصو
کامقابلہ کئے لیفر رخواہ وہ مقابلہ نما سے لئے نقصان وہ ہی تابت کیوں نہ ہو) ہم
مسوس کرتے ہیں کہ وہ ساجی سنجیدگ اور بے طبینانی جس کا اظہار کچھ وصے شاعری
میں ہورہا ہے خود ہما ہے فائدہ بیں ہے مہم یہ بھی دیجھے ہیں کہ شاعری نے ایک
نتی سنجیدگی اور ایک نئی سکاجی ہمیت اختیار کرلی ہے۔ یہ بات شا برغیا ہم نہیں ہے
کہ ہمائے عظیم شاعر مطرولیم ڈبلیونی پیٹس نے جودولان او وار سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمائے عظیم شاعر مطرولیم ڈبلیونی پیٹس نے جودولان او وار سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمائے عظیم شاعر مطرولیم ڈبلیونی پیٹس نے جودولان او وار سے تعلق رکھتے ہیں

## ادب ا درعوجبرير

ا بنی اعلیٰ زین شاعری بھیلے سالوں بیں سلین کی ہے ۔ جن جزوں کے لئے ہمان کے اسم ان مند ہیں، دہ ابنی جگہ ہیں لیکن میں بیٹیں کو اُبنا ہم عصر سمجھنے ہوئے فود کو ہا کے منہ منکل میں یا تا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص اس دفت مجھے بیٹیں کا ہم عصر سمجھنے جب میں اکی موجودہ عرکو بہنچوں تو بیم میں اے انتہائی سنتا بن کی بات ہوگ ۔ میرا خبیال ہے کہ جو بات ہم مجمد وجہد نے اہم ان کا عرب کے لئے ہم جد وجہد نے دہ بین اور جس کے لئے ہم جد وجہد نے دہ بین اور جس کے لئے ہم جد وجہد نے دہ بین ایس ہے کہ فناع کی ایک فحص میں ایک نفید مناع کی ایک فحص میں ایک نفید مناع کی ایک فحص میں ایک نفید مناع کی ایک فیل ایک بین جزیم حکمی سماجی فلاد قبیت ہے۔ ایک نفید اس ایک فیل ہی جزیم حکمی سماجی فلاد قبیت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ فناع کو معلم سلاق کا کہ داراد اور کا جا ہے اور ای طرح سماج سے لین ان کا خیال ہے کہ فناع کو معلم سلاق کا کہ داراد اور کا جا ہے اور ای طرح سماج سے لین کا تشکاد کرنا کیا ہے۔

# ا دب ا در محرحب ببر

اجزار کومضبوطی سے گرفت بیں رکھا عُلئے ا درکن کن احب زار کو ترک کر دیا جائے۔
اس طرح ہم ان نبر ملیوں کو برنسے کا دلانے کے لئے بہتر طور پر نبیا دم وسکتے ہیں اور جن کی خردرت ہے کسس طرح بغیر کسی تاسف کے ہم ماضی کو بھی سجھ سکتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے مستقبل کو بھی ۔

\$ 1900

# صحافت اورادب

صحافت اورادب کے درمیان انتیاز بالک بے کارسی بات ہے تا وقتیک م سخت مظابلہ نہ کرہے ہوں، جیسے گبن کی تاریخ "ا درآج ننام کے خبار کے درمیان ہے اور برمفابلہ بڑان خود ہی فدرت دیر ہوکہ مے منی ہوجا ناہے۔ آ یا متحافت اور ادكيد رمان كوئي مفيدانتيا زمون ادبي اقداري ترازدس ركم كرنهين كرسكة - يه امتيازا مكع وخرا وراكك نتهائى عرف خرك ريان فرق كرنسي مي سيرانهين مؤنا - ايك دوسرك درجه كاناول صحافت نهيس ب، ليكن بقيينًا إسے ادب بھي نهيب كہا كاسكتا - محافت' ی مطلاح گزشت تیس سال بین زوال پذیر موتی سے ادر به فاص طور برمناسب ہے کہ بی صفرن میں صحافت کے زیادہ ستقل مفہوم کو تا زہ کرنے کی کوشش کی جلتے۔ میرے خیال بیں ہی صطلاح کی موزوں ترین اور تما تھ ساتھ ویہ معنی تعریب ای سخص کے ذہن کی کیفیت ومزاح کو سامنے رکھ کر کی جائے ہے جس کی تحریر کو ہم ب بہترین صحافت سلم کرتے ہیں۔ نومن کی ایک قیم ای کا درمجھ آل سے بوری مددی وجو لکھنے کیا اپنی بہترین محرمین کرنے کی طرف کسی فوری وانع کے د یاد کے زیراتر ہی کائل موسکتا ہے؛ اور ذہن کی یہی وہ قیم سےجے بیں صحافی کا ذہن مجھنے كى تجوير كرنا بول يبنيادى أساب مختلف موسكة بين ، اس كاسبب عالات حافره

## صحافت اورادب

محركات سے، كم نهيں بلكه زياده مو قرموتا ہے۔

عام طورر جورانی منحانی کے سرمقولی عاتی ہے دہ بہے کہ اس کا کام دقتی کیسی كاعًا بل مؤلم بعص كامقصد فورى طورير كبرا اتربيدا كرنا بوناب اورس كامفدر جب دہ فوری از بیدا ہوجا سے دائمی فسراموش ہے۔ بہرحال عرف اتنا کہ دینے کے معنی یہ بیں کا نعوم ل کو نظرا ندا ذکرتیا جائےجن کے باعث کوئی تحریر اس ایک کی عاصی ہےاور ندات خود اس صفت کے د<u>ص</u>لے دھالے منعال کو بھی نظرانداز کردیا قبائے اور ساتھ کھ ا ن عبیب انفاقات کو کھی جو کسی تحریر کو فر موشی سے بچا لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو جو تھن سو ک زبردست قوت سین می در طور پرشا نریس ادر در در پرریش The 'Drapier's Letters) كوسوانگرمرت كيماته إدبارير صفي بين، معول طاتے ہیں کہ بخطوط صحافت کی میری اپنی تعراف کے مطابق جس کی طرف بیں نے ہادہ کیا ہے اسکا فت ہی کے دیل میں آتے ہیں لیکن دی در بیرس بیرا اب انگریزی محاتب میں اننی اہمیت کی چربیں اور مرکس شخص کے لئے جو انگلتان کے دبیں سادت ركنا يا بتاب انخ الن فرددى بن كرم الا الفاق كو نظرا ما زكر فيت بين بن وجس آج مي مم الحبس يرصف بين واكرسو تفط في "كلودرس مراواز" نه الحي وفي اوراكر اس نے سیاسی ڈندگی میں اتنا نایاں اور ڈرا مائی کردارا دانہ کیا ہوتا اور اگر اس جرت الكرخسطى أدى ف ان دعوول كواني انتهائى دلحيب بحى د ندى سےدائميت

## صئحا فت ادرا دب

سختی موتی تواب دی در میرسس بیشر کاکیامقام موتا ؛ اب زیاره سے زیادہ ان کی تعریف کہی کھار شکلو آئرش تاریخ کے اس دورکاکوئی طالب علم کریاجس میں کہی عجيب انفا في مطالقت كي وحبر سيخصوصي ادبي فراست بهي بورة إدر ان رخطوط، كواس كےعلادہ ادركوئي نه يرصنا يہي حشردي ود كى ميفلط بازى كا بونا، اگرده رُامِن سن كروسو بامول فليند ركامصنف منه مؤنا، يا يهي حشرسمول جونس كي ميفلط باز كامونا، اگر ده بوز و بل كامبرون بونا-اب الكربزى دبان كے باكل نخلف فسم كے ايك د ومربع عظیم دیب کو لیجنے که فرق کیج که جون منری نیومین انگریزی جرح کاظیم رسمانہ ہونا، حس کے ادیرا دکو کلیٹر کون کے نیاہ کن سانح کماہے اور اس نے انسیویں صدی میں وہ متنازرول اوانہ کیا ہن اجو اس نے کیا ہے۔ برکھی زمن کرتے ایو کے کہ سکی ایولوجیا (Apologia) کا نفض مضمون انتاہی مردہ ادر بے روح ہونا، جتنا آئرلسے نڈیس ووڈی ہے وقعت تصانیف کا بی نوسوائے الموکے رسیا جند نکن رس اصحاب ذوق کے ای کناب آج یا ایک مدی بعد کون ٹرھنا اور نیومین کی ایپولوجیا، یغیناً اسی قدر محافت کے ذیل میں آتی ہو حتنی سولفط، ڈی نوا در کونسن کی صکافت۔

### صُحا فت اورا دب

زبان بولنے والے مہذب لوگوں کی فرودی تعلیم کاجز دنہیں ہیں۔ ادبی سلولیجن ادفات طلسماتی خصوصیات کا فا مل سجھا جا آہے با ہیں کتاب کی دندگ کابرہ سرا ادفات طلسمھا جا تا ہے جس سے اسکسی کو کیسی نہیں دہی۔ لیکن یہ ات بوری طرح صحح محافظ سجھا جا تا ہے جس سے اسکسی کور کو ذندہ دکھ سکتا۔ اچھا ہلوب مرف منقل کچی کے موضوع کے ماتھ مل کرہی کسی تحریر کو ذندہ دکھ سکتا ہے۔ دومرے مالے تحفظ کوری کوری فاق میں ملتے ہیں ، ایک مبادک انفاق کا تیجہ ہیں۔ حتی کر تا وہ کہ میں اس سے محفوظ کہ ہیں ، ایک مبادک انفاق کا تیجہ ہیں۔ حتی کر تا وہ کہ ہی اس سے محفوظ کہ ہیں ہولئے تا ہوی عام طور پر مرجیزے مقابلے میں ذیا دہ بسیط اور زیادہ سنقل موضوعات سے تعلق کھتی ہے۔ آخر اب کون ہولئے جیندعلیا را ورجیز خطیبوں کے جو فطر آس قیم کی تصنیف سے ہمددی کہ کے ہوں کوری کورین اس کے طور پر سمجھنے کے لئے بالارادہ اس کامطالعہ کیا ہے ، یودی ہیں، یا جنھوں لئے صحیح طور پر سمجھنے کے لئے بالارادہ اس کامطالعہ کیا ہے ، یودی فیری کورین (The Faerie Queen) کولطف لے کر ٹر صوسی کے بودی فیری کورین (The Faerie Queen)

" جادلس دهيلي" (العواسع)

# "نقيدكامنصب

(1)

كى تال موتے فن ميں نے اور مانے كے موضوع براظهار خيال كرنے موتے ميں نے ابک بات کی متی جے میں آج بھی مانتا ہوں و وجلے میں سمال بیش کرنے کی حسّارت کر رہا ہو كيونكم مُوجوده مضمون يس الى مولكا، بجلحس كا أطهاد كرت بين إطلاق كياكباب -" موجوده فن يارے خودسي الك منالي نظام بناليتے سے ميں سي سي رحقتیقًا نئے، فن ایے گی خلیق سے خور ہی دو مدل موجا آ ہو موجود نظام نون بارے كے جود ميل نے سف المكل مؤلم وليكن كونن يالے وحودي آلے كے ليكداك نظام كى زندكى كے لي فرورى بوجا مارى كسام موجود نظام مين سربل برامو خواه يه تبديل كتي مي خفیف کیون نه محدای طرح مرفن یا سے کے رشتے ، تناسبات ادرا تداربورے نظام میں نے سرے ترتیب یا لیتے ہیں دنے اور پرانے کے ورمیان یہی مل مطابقت ہے۔ جو بھی نظام کے اس تصور سے اتفاق کر تاہے اور بور دب اورانگر نری دب کی س وعیت کوسمحالے اس کے لئے ہے بات بعیداز قیاس نہیں سے کرجمارح ماضی حال کومتعین

## "نقدكا منصب

كرتابي اسى طرح حال مافيى كو بدلتاسي الم

أس وقت مي فن كارك بالديس اطهاد خيال كررا تما اور وايت كي مورك بالصيل جواميس مجتا مول فن كاريس موناس ياستي ليكن ده زياده زنظام كاتسسله نهاا درسة يدكامنصب يمي ، بنيادى طوريرنظام ي كا ايك مسئل معلوم من المه يسب اس وقت ادب کو، جیساکہ میں اب بی جماہوں ، دنیا کے ادب کو، پوروی کے ادب کو کسی ایک ملک کے ادب کو، صرف افراد کی تحریر دل کا جموع نہیں مجمد دہا تھا بلک زندہ کل جزین معمة اتعالعني ليع مول عن كتعلق سادر مرف بن كفعلق سؤادي فن كانفرادي تخليقات درنفراد فعكاد ول كى تخليفات ايني قدر وقيت فائم كرنى بين - لهذا اس بات كے بيش نظر ، فن كار سے الگ عالم فارج میں ، کوئی جزایسی سے جس کا دہ طبع ہوتا ہے، \_\_\_ ایک ایسی عقیدت جس کے سامنے اپنے اچھولے مقام کو بانے اور عاصل کرنے کے لئے اسے مجمکنا یر تاہے اور اپنی ذات کی قربا نی دین بڑتی ہے ۔ایک مشترک ورفد اور ایک مشترک مقصد فنكارول كوشعورى ياغير شعورى طورير متحد كربية بن اس بات كوسليم رلينا فالبي کہ برانحا دزیادہ ترغیر شعوری موتلہے۔ مرز ملنے کے سیجے فنکاروں کے درمیان میرانسال مے ایک شعوری شراکت موتی ہے اور جو کرسلبقہ مندی کی ساری حبلت میں محکماً مجبور كرتى سے كہم اس عكم الكل كو الشعورست كے رحم وكرم برندرس جمال بمشعورى طور برکھ کرسکتے ہیں تو ہم اس نتیج پر سننے پر معبور مو جلتے ہیں کہ جو کھ غیرشعوری طور پرداتے بونلب اگراسے شعوری طود می محصنے کی کوشش کریں توہم اسے مع مقصد میں تبدیل کرسکتے ہیں۔ دوسرے درجہ کے فتکا ربقیناً اپنی دات کوکسی فترک تقصد کے حوالے کردینے پر فادر مہیں میں بکبو کم اس درج کے فتکار کا فاص مقصد غیرا ہم ختلافات کا ادعام ہے جواس کا طرهٔ احتیازیس مرت ایاآدی ی ، جوایی دات کواس درج ترک کردے که ده این

که آیلیط کے مفہول دوایت اود انعندادی صلاحیت سے

## القيركا منصب

تصنیف میں خورکو مجول مَائے، مم کادی ، تبادله خیال ادراضا فدکر لئے پر مقددد

اگراہے نظریات فن کے بادے میں تسلیم کرائے ما بیں توان سے بدفطری تیے لکا اے کہ جوکوئی ان سن بی کوتسیام کرتاہے وہ سقید کے بائے میں بھی اسی سم کے تطریات کو تسليم كرنا سے جب س تنقيد كانام ليتا بول تو لقينيا اس سے يمال مبرى مراد كررى لفظول کے زولیکی فن الے کی تفیروتشریج سے معلیکن لفظ تفید کے عام اتحال كے سلسلے بين جس سے ابني تررس مرادل كا بنن جيساكم ميتھيداً رولا اپنے مضمون ميس مرادلیتا ہے ، بیں چندمعروضات بیش کروں کا ۔ بیں بھتا ہوں کہ تقید کے سی جماند لے دان محدود من میں یہ لچر مفرون میش نہیں کیا گانقید خود اپنے اندوا بک مقصد ر کھنے والی مرکر می ہے دیس اس بات سے انسکا رہیں کرتا کہ فن لینے علا وہ می کھے اور مفاصد کا دعا کرسکتا ہے نیکن خود فن کے لئے ان مقاصد سے باخر ہونا فروری نہیں مع اورفن درحقیقت اینامنصب ده جوکیومی مو، اقدار کے فتلف نظر بات کے مطبا زیادہ بہرطریقے بران سے ہے اعتنانی برت کرہی انجام سے سکتا ہے۔ برخلاف اس کے "نقد کے لئے فرودی ہے کہ وہ بیشکسی مقصد کا اظہا رکرے جے مرمری طور بریوں کہا حَاسَلْنَا ہے کہ وہ فن یا اسے کی توضیح اوراصلاحِ مذاق کا کام انجام سے ۔اس طرح نقاد كاكام بالكل وَاضِح ا ودمقررم وما تابع ا دراس بات كا فبصله مي نسبتًا اسان موما تا سے کہ آیا وہ استسلی خسس طور پرانجام سے رہاہے باہمیں ، اور یہ کہ عام طور پرکس فتم كي نتقيد مفيد سے اوركس قبم كى مبهم اور لي معنى يلين اس بات كى طرف وراسى نوج فيضيهم وبجعته بس كتنقيد فائره بخش سركرمي كاابك سيدهاساوه كاضا لبطه وائرة عمل مولے کے علا وہ کے جس سے الل ہر داروں کو فوراً لیے دخل کمیا حاسخنا سے ، سندے یارک کے بخت دمباحثہ کرنے والے حجتی مقرروں سے زیادہ بہتر منہیں ہے بیفیں اپنے

## "نقيدكا منصب

اختلافات کابھی اندا ذہ نہیں ہونا۔ میرے خیال ہیں بیماں اس بات کا اقرار کیا جائے گا
کہ ایسے موقع پرخاموشی کے ماتھ باہی سمجوتہ کرنے کی خرودت بیش آتی ہے بنقاد کو اکر کئے
وجود کا جوانہ بیش کرنا ہے تواسے چاہئے کہ دہ لیے ذاتی تعبات ا در جبکر وں سے جن کا
ہم سب شکاد ہیں نکلنے کی کوشش کرے ۔ لیے اختلافات کو جہال نک مکن ہوسی جے فیصلے
کی شترک تلاش میں نزیادہ سے زیادہ لینے ہم بیشہ لوگوں کے سَاتھ مرتب کرے ۔ جب ہم
کی شترک تلاش میں نزیادہ سے زیادہ لینے ہم بیشہ لوگوں کے سَاتھ مرتب کرے ۔ جب ہم
دوسرے نقاد وں سے انتہائی مخالفت اور آٹ در برمخص ہے یا پھر اپنی بے معنی، چھو کی
دوسرے نقاد وں سے انتہائی مخالفت اور آٹ در برمخص ہے یا پھر اپنی بے معنی، بھو کی
انوکھی اور عجیب باقوں پر جن پر دہ پہلے سے کا دہند ہوا در جن پر دہ مرت تو دبینی یا کا بل

( P)

فن بالے سے نمن کے تعلق کا نصور ادب بالے سے ادب کے تعلق کا نصور انہ بھر سے سے سے سے سے سے سے مقد کے تعلق کا تصور انہ بھر سے اوپر بیش کیا ہے کمجھے فطری اور بربہم معلوم ہوتا ہے اوپر بیش کیا ہے کمجھے فطری اور بربہم معلوم ہوتا ہے اس کے لئے بین مطر مڈ لٹن مری کا ممنون اِ صان ہو اِ مقال کے احساس کے لئے بین مطر مڈ لٹن مری کا ممنون اِ صان ہو اِ فال با ایس ایس احساس کے اور قطبی فیصلہ کا ممتلہ کھی شامل ہے مطروری کے احساس کا عال کا مساس کا کہ اس بیسی سے اور قطبی فیصلہ کا ممتلہ کھی شامل ہے مطروری کے احساس کا

## "فقدكا منصب

جھے اور زیادہ احاس ہے۔ ہائے بنیر نقاد بات کوٹر صافر صاکر مین کرنے کامنت بیں معرون بن دوصلے كرنے ميں ، ليبا إتى كرنے ميں ، معالم كو د بانے بن ، تھيكے مين نيورك ين إت بناني بن وشكوا مُسكن تيادكر في بن بهاند مازي ين معرد في ادر مجقة بین کران کے اوردوسروں کے درمیان فرق مرف یہ ہے کہ دہ تو د فیس ادمی بی اور دومرو ل کی نیک نای شکوک مے بیطر مری ان میں سے نہیں ہیں۔ دو اس بات سے اتف ہیں کہ نقاد کومجین رائے اُمتیار کرنے جا میں اور کھی کہا راسے چلینے کدو کسی چیز کومتر د کرے اورکسی دومری چرکو اختیار کرے، وہ کوئی اس گنام ادیب کی طرح نہیں ہی جس آج سے کئمال قبل اباب اونی برجے بین اس بات پر زور دیا تھا کہ دو ابنت اور کلامیکیت ا بك بى جزم ا در فران بس خفيقى كاسبى دور دو در زخاص نے كوتھك كرماؤں كوجنم ديا اور \_ جُون اُون ا رک کو . کلاسیکیت اوردومانیت کے سلیے میں میں مطرمری سے متفق نهيس مول يجهج نوبه فرق محمل ا درا دهوري ، بالغ ا د رغير مخية ، مرتب ا درمنتشر چيز كاما فرن معلوم موتاب يين حو كجهم طرمرى كهنا جلهة بي يدب كدادب كمسلكيس ادم مرچر کے سلط بین کم از کم دور ویلے ہوسکتے ہیں اور آب بیک وفت دونوں کی یا بندی ہیں كركتے إوروه روية حس كى وہ ملقين كرتے ہيں يرملوم ہوتا ہے كه انگلتان ميں دوسرے رویدی بسرے سے کوئے حیثیت ہی بہیں ہے اوراس ک دجید سے کواسے ایک قومی اورنسلی مسئله منا د ما گیاسے۔

مشرمری ایندستدا کو بورے طوریرواضی کر دیتے ہیں۔ وہ فرمانے ہیں کہ جھوائی م فردسے باہر ہے جون و برا ایک روحانی اقتدا رکے ہول کوت بیم کہ اہسے سا دب میں پہمول کلاسیکیت کا ہے ، اس داکرے کے اندیجس میں مرشرمری کی بحث بیلتی ہے ، یہ مجھے نا قابل الزا تعریف معلوم ہوتی ہے ما لانکہ یہ بندات خود کمک بات نہیں ہے جو کیتھولی مسترم اورکلا یک تعریف کے بالے بین کم ورکلا سیک کے بالے بین کہی جا کہ بین سے وہ وگر جو کلاسیکیت کی تعریف کے سلے بین مشرمری

### "مقدكا منصب

ک حایت کرتے ہیں اس امر ریفین رکھتے ہیں کہ انسان اپنے سے باہر سی چری طاعت کئے بغرط ي مبيس سكتا بهي معلوم سے كابروني اور اندروني آسي صطاعيس و كم محتى كملئ بے صاب مواقع فرہم كرتى بن اوركوئى مي المرنفسيات ايى كجث كوجوانى تكتبا المطلاق كوزير كحبث لاتى سے برداشت بنيس كرسخنا ليكن بيں يہ فوض كرتے مولے كمسر مرى اورس اس الت يرسفن موسكة بي كرماد عمقد كملة يه كو فرسك ي كان میں این ماہرنفسیات دوست کی طامت کو نظراندا زکردینا ہول۔ اگرا برسمجے ہیں کہ آپ كى چركوتيرون محيس تو يمريه بيرون بے -اكركس ادى كى ديسي باسى ہے توس محسا مون اے یا ہے کہ وہ دیند مولوں سے ،ایک طرز حکومت سے ،کسی اوشا مسے اطاعت كا المادكر المارده مربب سے الحبي ركھتا ہے توبراخيال سے اسے اس تم كى اطاعت مرنی طبیخس کا اظماریس نے اس مفرن کے پھیے حصری کیا سے لیکن اس کے با دودا کی۔ الدجارة كارهي سے حسكا اظما دمطرمرى نے كيا ہے " ايك الكر مزا ديب ا بك الحر بزعالم دین ا درا یک نگریز مربر کو اینے میش رود سے در تر میں قاعدے ضالطے نہیں طتے الخيس بطورور فرج كي ملائك بب سے ايكستوراك أخرى مرب كے طوريانيس انی اندون آواز یکسته کرنا چاہئے " بس سلیم کرنا ہوں کہ یہ بات چندصور تول بس سے بد مشرلا مرحا رج کے بائے میں سبت کھ رشنی ڈالتی ہے لیکن سوال یہ مے کہ آخری تدبر کے طور برمی کیوں بر کیا م کامطلب بہ سے کہ وہ اغدونی وازے حکم کو اخروقت مك نظرانما ذكرتے سے بين ؟ مجھے لقين ہے كه ده لوگ حن بين يا ادر وني اوازمودوركم اسے توج سے سننے کی طرف مال دستے ہیں، اور دہ کوئی اور آ واڑ نہیں سنتے۔ درحقیفات دراؤ ا واد و وضع طورير برانے معولوں كى طرح معلوم بوتى معمد ايك بريك نفاد في جوي میں آئے کونا " کی اب مردجہ ترکیب میں وضع کیا تھا۔ اندرونی اوازکے الکان ایک بک مله معتقدة از لل بمحيد ادرانادك .س-

<sup>441</sup> 

## "نقدكا منصب

بین اس و نفت کے برہیں ہم مقان کا کم میں میں ایک قابل قدر فرقہ کے ترج ان ہیں حب بک ایک موز دوز نام کے را داتی کا کم میں میں نے یہ نہیں فیر صرف وہی اگر انگلستان ہیں کو سیکی رجی ان کے نمائند نے فیر انتخان ہیں لیکن انگریزی کر وار کے مرف وہی نمائند نے نہیں ہیں۔ انگریزی کروا رکے مرف وہی نمائند نے نہیں ہیں۔ انگریزی کروا د نبیا دی طور پر شدت کے ساتھ "برمزاح" اور" فیر تقلد" ہے ۔ یہ لکھنے والا لفظ نے واحد کا کے ہندی الدی اللہ میں اعتدال لیسند ہوا ور اتا بل م لل ح ٹیوٹن قرم کے مزاج بیں لفظ نے واحد کی خات میں سقائی کی حد کے بیا ک ہی ویکھے یہ محسوس موتا ہے کہ مشرم کی اور مراحد در ایک کو شامل کرنے ہیں سقائی کی حد کے بیا ک ہی ویکھے یہ محسوس موتا ہے کہ مشرم کی

که سنرهوی صدی کے سیمول بلرک ایک طنزیاتی نظر جبی کے خلاف ہے۔ ۲۹۲

## "نقدكا منصب

#### ( الما

برخ بن ہمیں ہے موں اور اور اندرونی اوازے تقابی کا جائزہ لوں کیونکان اور کوئی کا دار کے تقابی کا جائزہ لوں کیونکان کو کوئی کہ میں مظرمری کے بیرونی اقتدار اور اندرونی اوازے تقابی کا جائزہ لوں کیونکان لوگوں کے لئے جواندرونی اواز کے تابع ہیں و تتابید تابع موزوں لفظ تہیں ہے ہتقید کے سیسلملہ میں جو کی جو کھی کہوں گا وہ ان کے لئے صدور ب بے وقعت ہوگا کیونکہ ہمیں تقید کے کہ صول کے تر کے مول تاب کی سلم میں کوئی تھی ہمیں ہوگی دہ کہیں گے کہ اصول کے تر کے مول تاب اندرونی وازموج دہ ج ؟ اگر مجھے کوئی جزید ہے تو بس بی کوئی جو میں بین جو میں بین جو میں بین دوری اوراکی ہم میں سے کافی لوگ مل کریہی شوری ایک اوراسی وہ جو میں بین در کیا اوراسی اوراکی ہم میں سے کافی لوگ مل کریہی شوری ایک اوراسی

## "نقيدكا منصب

چیزکولیندگرین قراس کہی دہ جیسین بی دو آب کو را آب سے مراد دہ لوگ جولے لیندنہ بی تی تے ہے ہی بیندکر نی بڑے کی۔ مطرکلٹن بردک کا قول ہے کہ فن کا قانون جی قانونی فیصلہ کا قانون جی بیندکر نی برا بیراسے بیندکر نے کا اظہار کہ کے اساب کی بنا رپراسے بیندکر نے کا اظہار کہ کے اساب کی بنا رپراسے بیندکر نے کا اظہار کہ کی منظ میں ہمل ہیں ہما دبی کمال سے کوئی سستردکار نہیں رکھتے یہ کمال کی تلاست کم مائی کی منظ ہم کی کو تھا ہم ہم اور نی کمال سے کوئی سستردکار نہیں در جا ، اپنی ذات سے اہرا کیا جوان اور ا، اپنی ذات سے اہرا کیا جوان اور اساب کی دو معروف ہو۔ ہم در ہمل فن ہیں دلی بی میں رکھتے نہم کمال کی پرسٹش نہیں جا ہے "کا سیکی دا ہم ری کا اصول یہ ہے کہی ہم وہ میں در ہم رہ کا اصول یہ ہے کہی ہم وہ یہ اور ایسان کی نہیں ماک کی فرد دت ہم۔

ا خدر دن آفازیہ بتاتی ہے میرا کی آوا زہے ہے ہم مہولت کی خاطرا بک ام کے سطحتے ہیں ،اور دہ نام جویس تجویز کرتا ہوں" دِهگری (Whiggery) ہے۔ رمہی

وَ ان الوَ وَ الوَ الوَ وَ الْ الوَ ال الا المورود المورود على المحالية الموالية المورود المحرود والمحالية المورود المركبة المالية والمورود المورود المورود

## "نقدكا نصب

ك محنت برا ذيت اك منت عبن تقيدى موتى باتن يخليق موتى ب مين أديال كمكركول كاكرايك ترسبت يافتة اور فرمسندمصنف فوضيدابي تصنيف يركراس وه بعمد اہم ادد الل درج کی مقدم دادرجیا کرمراخیال معیں سے بی کہدیا ہوں کی سنتی مصنف دومرول سے عف اس بنام بہت میں کہ ان کا مقیدی شعوراعل درجہ کا ہے۔ ایاب وجان یہ ہے، اورمیرافیال ہے کہ وحکری قرم کا دجان ہے کا فنکاد کی تقیدی منت تادی مدمت كى ملئے \_ا دريانظريبين كيا مائے كوفطيم فنكار لاستعورى فنكارم واہے ، جو الشعورى طوررائي عبند عير المكل يج كران كالفاظ تحريك واسعدبه والماسم سے دہ لوگ جو ا ندونی کونے بہرے من لعض اونات انکسا رایت در میرسے اس کی اللاف كريسة من جو، فالانكر بغيرالها مى مهادت كي بيس ببترس ببتركر في كامشوره ديتا بو مين اس امركي يا دد إن كرآ لمب كرم ارى تعانيف جهال تك مكن مؤنقالص ياك مول ( ان کی المامی توت ک کمی کا ا والد کرنے کے نئے ، ا د دختر یہ ہے کہ کا ان الد کو قت ضائع كرا اے مربى مانتے ميں كا مقيدى كيزومين كال على مول مول الداده خوش قمت لوگوں مبی تخلیق کی گری کے دوران ہی بیلا موتی ہے ، اورم یے کی ایم نیسلیم نہیں كرتے وي تفانيف بيز الم و تفيدى فنت كے دجود ميں اكن بين اس ليے ال ميں مر سے کوئی تنقیدی محنت می بنیس موئی ۔ میس معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی ختیں ادر کون سے نقیدی عوامل میں جو لیقی فن کا رکے ذہن میں سانے وقت موجودر سے میں -ليكن يا قراداكما بما يع مرا يوا الما ما تناحقه وتمي تنقيد مع أوكيا جس چرکو سفیدی تصنیف کها ما اے اس کا زیا دہ حصی لیقی نہیں موگا۔ اگراسا ہوتا كياً خليقي منقيد عام منيس وجود دميس وكمتى ؟ اس كاجواب يرموسكتاب كدان يس كونى منادات نہیں ہے میں نے کلیکے طور پر سلم کرایا ہے کہ ایک تخلیق، ایک نن یارہ ا پنامقصد خود این اندر رکھتا ہے اور مقیداین توریف کے مطابق کیے علاد کسی ا درجر

# تنفيدكامنسب

کی بابت ہوتی ہے لہٰ ای خلیق کو تنقید کے ساتھ طاکراس طرح ایک بہیں کرسے جن طرح ایٹ نقید کو تخلیق کے ساتھ طاکرایک کرستے ہیں تنقیدی سرگری کی اُ رفع نزین اور حقیقی کھیل تخلیق کے ساتھ طاکرایک کوست اور دونوں کے ایک قسم کے اتحاد بیں ہوتی ہے۔
کھیفی مصنف نقیدی شعور فور کھتے ہیں لیکن وہ پوری طرح ان کی تصنیف بین شرکی نہیں ہوتا ہے کھوا اور بیت کھی مصنف بی ترکی تادر کھتے ہیں۔
ہوتا ہے کھوا اینی تنقیدی قو توں کو متفرق کا موں ہیں لگا کرمے تنقیدی عمل کو جادی رکھتے ہیں۔
اس سلے بیں کوئی عام جول نہیں ہے اور جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے بی کوئی اس مور ان بی سے اور جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے بی کوئی ہیں اور ان ہیں۔
اس سلے بیں کوئی عام جول نہیں ہے اور جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے بی کوئی ہیں اور ان ہیں۔
اس سلے بیں کوئی عام جول نہیں ہے اور جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے بی کوئی ہیں اور ان ہیں۔
اس سلے بین کوئی عام جول نہیں ہے ور مصنف نہیں ہیں۔

ایک این این این اس استها ایک ندا در رجان کا فائل تھا کہ مرت دی تقاد بر سے کے لائن بین جنبوں نے اس فن کی جس کے بلاے میں دہ نیقد کر ہے بین ہنتی بہت بالئ ہے اور خوب مشق بہم بینا گئی ہے ۔ لیکن مجھے اس خیال کوچندا ہم چیزیں شامل کرنے کے لئے میصیلا نا بڑا اور اس دفت سے میں ایک لیے فا دمولے کی ماش میں ہوں جو ہر اس چیز کا مسلم شامل کرنا جا امراس دہ جن کو جی شامل کرنا جا امراس کے طادہ جن کو جی شامل کرنا جا امراس کے داہ اس میں ان کے طادہ جن کو جی شامل کرنا جا امراس کے اور سے ہی ہم خصوصیت جو مے میں ملی اور جو مجھے نقید کے تا مالول کی مخصوص کی مدین کے اور سے ہی ہے کہ ایک نقادین میں اور جو مجھے نقید کے تا مالول کی مخصوص کی ہیں کہ ایک نقادین

ال ال العام Ben Johnson کی دائے ہے:۔

<sup>&</sup>quot;To Judge of the poets is the virtue of poets and of none but the highest."

## تنقيدكا منصب

بهت الی درجب کا ترقی یا فق حقائی کا شعور مونا چاہئے ریشورکس طرح بی کوئی معمول بات یا عام ساتحف نہیں ہے اور نہ یہ ہیں جب نے دو آن ہے اور اس کی کا مل ترقی کے معنی فتائی کا شعو دا کہ ایسی جبزی حوبہت آئمت بدا ہوتی ہے اور اس کی کا مل ترقی کے معنی فتاید خود تہذیب کے منتہ اسے کہ میں کیونکہ حقائی کے بہت سے پہلوئی بن براد پر اعبور واحیل کرنا فروری ہے۔ اور اور گل سٹٹری سرکل کے ارکئین کے لئے فتائی کی براد پر اعبور واحیل کرنا فروری ہے۔ اور اور گل سٹٹری سرکل کے ارکئین کے لئے فتائی کی براد پر اعبور واحیل کرنا فروری ہے۔ اور اور گل میں کرنے مقائی کے درجہ پر اس طور سے پہنے اور ایک شعوعے تام احساسات کو صاف اور اور گئے مقائی کے درجہ پر اس طور سے پہنے اور ایک میں مرکل کے ارکئین فرون اس کے دھوئیں کے شکل میں محسوس کرکے لطف افدو نہ ہوگئے جبنوں سے اس پر حبور مامیل کر فیل ہے دو مسب کی جو پیشیرہ ہی جب بران کا رکن پھڑ کی شخص سے درق صرف آنا ہے کہ اے اس پر عبور مامیل کر فیل ہے داور اس کے قبض میں ہے ۔ ما میل کی تنقید کی بنادیا گیا ہے جو ذیا دہ واضح ، زیادہ تعین اور اس کے قبض میں ہے ۔ ما میل کی تنقید کی مدر کئی کر کہ ہے۔ وال کی تنقید کی مدر کئی کر کر کی ہے۔ ورکئی کر کر کی ہے۔ مدر کئی کر کر کی ہے۔ ور دی کی دو حقائی کو واضح کر نا ہے اور ایس کی کر نے میں دہ ہا آئی مدر کئی کر کر کی ہے۔ ورکئی کر کر کی ہے۔

تنقبدی مرسط برجھ کہی فرورت معلوم ہوتی ہے۔ ینقیدی تصنیف کا براحقہ وہ ہے جو کسی مصنیف با براحقہ وہ ہے جو کسی مصنیف با تصنیف کی توضیح کرتا ہے۔ یہ توضیح کے سٹری سرکل کوالی سطی بھی کہیں ہے۔ ایسا کہی کہی ایم جا ایم تی کہا کہ ہی تی کہا گئی تصنیف کے خیالات کی ترج کہ جا بہنچا ہے اور ایک موتک وہ و و مرول تک بھی بہنچا دیتا ہے اور جہ ہم صبح اور جھے ہیں۔ خارجی شوا مرسے توضیح کا خبوت بہم بہنچا نامشکل ہے۔ میں کی ترج کا فی شوا ہر موج و موتے ہیں۔ خارجی شوا مرسی کی تبروت کوری شق دکھتا ہے اس کے لئے کا فی شوا ہر موج و موتے ہیں ۔ لیکن اپنی ہی ہزمندی کا خبوت خودکون بہم بہنچا سکتا کہ اس تعملی اس میں مرمندی کا خبوت خودکون بہم بہنچا سکتا کہ اس تعمل کے لئے کا فی شوا ہر موج و موتے ہیں ۔ لیکن اپنی ہی ہزمندی کا خبوت خودکون بہم بہنچا سکتا کہ اس تعمل کی ایک کا میا ب تصنیف سے مقالے ہیں ہزاد وں سکر و ذریب موجود میں ۔ لیمیرت

## تنقيدكامنسب

کے بجائے آپ کوبنا وٹی باتیں لمتی ہیں۔ ہمارامعیار برہونا چلہے کہ ہم رائے کا ہم بار بارامل تصنیف پراطلاق کر کے اتھ طاکر دکھیں تصنیف پراطلاق کر کے اتھ طاکر دکھیں تعین ایس سلطے میں جو تکہ ہماری اہلیت کی ضمانت وینے والا کوئی نہیں ہراس لئے ہم ایک بارخود کو در مری مشکل میں کیلتے ہیں۔

بمين خود بى مع كرنا يًا سي كرما الصلة كيا چرمفيد سها ودكيا چرمفيد بين ادر يون مكن كرم س بات كانيعد كرك كرابل د موليكن يربات فالكل تفيى که تشریج و توضیح (ئیں ادب میں چیستانی عنا حرکی استنہیں کرد ( موں) اسی وقت مجے ا ور معقول موسكى معجب ده بالكل مى تشريح و توضيع دم بلكقارى كے ماسے حقائق كريش كرفية كودب وه جور ما المح فسي سكودل كالكرم بدب مرافيال محدطالبطول یس کسی جزی صحے پسندسداکرنے کے دوطرافتے ہیں۔ایک نوم کدان کے تاسے کسی نصیف كالعيس مدهرا يعمقالن كالك بتخابيش رديامًا تحسين استعنيف ك حوامل ، اس کا تناظرا در ای خلبقی صل پردوشی والی عبائے ۔ یا بجوان کے تامیخ نصنیف كوايك م سے الى طرح بيش كيا جائے كه ان بين اس تصنيف كے فلات تعصبى بيدا ن مورا يلز بين دراے كے مليلي ببت سے حقائق تقے جفول نے ان كوسبارادا ۔ في ای میوم کی نظول کا فرری ا ثرقا کم کرلے کے کے ان کو یا واز بلند پر صنے کی فرورت تھے۔ تقابل اورتجزيه بين بملے ي كرچيا بول اور دي - دى ژور آن رك جوحقائق بر والعَمَّا قادر نعاسبعض ا وقات ، مراخيال سے حب و ادب ك وائره سے با برطاع آلى نوحقائن كامنكرموما آب، م سي مط كريكا ب كرنقاد كي بيادى اوزاري رير بات واض دے کدان کی حیثیت اوزادی سے جنیں احتیا در کے شاتھ ستمال کر اجاہیے اور ال قم ک مخلیق پرمستوال نہیں کرنا چاہئے کہ انگریری نا ول میں درا نسہ کالفظ کتی بارستعال موا جمع معافر مصنف ما وزار نمایا ل کامیانی کے ماتھ متعال نہیں کر کے مین.

## "نقيدكا منصب

" پ كومعلوم مونا جائي كس جيركا تقابل كيا عُلْ ا دركس چيزكا تجزيه - پروفيسركر روم كوان ا دراد ول كرست الربرى قدرت عى - تقابل ا در كريكي ميل ما شول Cada) vers) كى فرورت موتى بى مىكن توقى وتت رئ ميند جيم كاعضار جي موتى جيكول ب نكالتى ہے اوران كوان كى حكر جوڑتى جاتى ہے۔ اوركوئى كناب، كوئى مضمون "نوٹس اورسوال" كاكونى صدوكى فن يائس كے اسے ميں ادنى درجه كى حقيقت كھى مامنے لائے وہ اس تمانتى صحافی نقید کے او جصہ سے بہرے جو مالے رمالوں اور کتابوں میں لمتی ہے۔ یقینا ،مم یہ لمنتے ہیں کہ مرحقائق کے الگ ہیں حقائق کے غلام نہیں ادر ہم یہ جانتے ہیں کھیلیر کے دصوبی کے بلوں کی السن ہا مے لئے کھے ذیا دہ سود مند نہیں ہو گی لیکن ہیں اس ملا تحقیق کے سلیے بیں اپن تعلی زائے کا حرف اِس امکان کے بیش نظراطها رہیں کراچاہے كرك في دني اليا برابودوس تحقيق كا تعالى فائده الها ناما تنامو - عليت (اسكا برشب) بن ادني ترين شكل بس بهي اين حقوق ركهن ج- مم يد مفي ليت بين کہم جانتے ہیں کواسے کیے استعمال کیا جائے اور کیے ترک کیا جائے۔ یقیناً تنقیدی کمارو ادرمضاین کی بہتات صل فن کاروں کوٹر سنے کے مجائے فن کا دوں کے اسے میس دوسروں کی دائے بڑھنے سے مودہ نراق بیدا کرسکتی ہے اور جیا کہ بیں سے دیجا ہے ك اس ك بيداكبا ب- اس طرح وه ادار توبهم بينيات بين ليكن ذوق ك ترسي بنيل ي ليكن حقيقت ذوق كونهب لبكا دسكى راينى برترين شكليس ده زياده سے زيان ذوق کے ایک شعبہ کی طرف سکا سکتی ہے مثلاً تاریخ کا ذوق یا آنار قدمیہ اسواع کا ذون - اس فریب کے ماتھ کہ یسب علوم ایک دومرے کے دوق کو آ کے برصلے بین مل تبای بیانے والے وہ بیں حورائے اور قیاس سباکرتے ہیں اور اس ملیلے بیں گوشنے اور کا ارج بی بے قصور نہیں ہیں کیو کہ سملیٹ کے بالسے میں کا ارج کامضمون خود کیا ہے، جهال تك حقائق اجازت يت مين كيايه ايك المان دارانه مطالع جرى يا يخود كالرح

## "نقيركا منصب

كودلكش باس ميں مين كرنے كى ايك كوشيش مے ؟

ہم دہ معبار حاصل کرنے بیں کا میا بنہیں ہوئے جس سے بترفس کام لے سکے نہ ہم متعدد نفنول اور تکلیف دہ کتا بول کو دافلے کاحق دینے برمجبور ہوگئے ہیں لیکن میرا خویال ہے کہ ہما بک ایسامعیار جو ان لوگوں کے لئے جو اس سے سے کام لے سکتے ہیں فرد مل گیا ہے جس سے ہم حقیقاً ہے ہو دہ کتا بول کور دکر سکتے ہیں۔ اس معبار کے ماتھ ہم ادب اور سقید کے نظام کے بنیادی تعالیہ کی طرف دہیں ہوتے ہیں۔ ان تنقیدی تعالیم کے بنیادی تعالیہ کی طرف دہیں ہوتے ہیں۔ ان تنقیدی تعالیم کے ملیاد کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے اللہ متحد سے کہ ایک متحد سے ہم عارفی طور پر مدافت کے ماتھ کو ایس کے ماتھ کو ایس کے ماتھ کو ایس کے ماتھ کو ایس کے میں نے قدا کہ کہ سنی اور کو کی یہ شکایت کر تاہم کہ بین فرون کہ سکت کر تھ کہ متحد سے معارفی طور پر معادت کے ماتھ موٹ یہ کہ سکتی ہوں کہ ایسا کر نا میسے مقصد کے ماتھ کو میں معادت کے ماتھ موٹ یہ کہ سکتی ہوں کہ ایسا کر نا میسے مقصد میں میں ہو جو کہ کے میں نے قدا کہ میں کہ میں ہوئی موٹ و دہ ہی ہوجو دہیں، طمیع کہ میں میں موجو دہیں، طمیع کہ میں میں موجو دہیں، طمیع کی میں کہ میں ہوئی ایک میں ہوئی کہ میں کھی ہول ، یہ میں بی تصافیف ، اگر دہ دہ تھی موجو دہیں، طمیع کے میں نے میں کھی کہ ہیں کہ میں کھی ہول ، یہ میں بی نا میں ہوئی کہ میں کو کہ کہ میں کھی ہول ، یہ میں بی نا میں ہوئی کہ میں کھی کہ کو کہ میں کھی کہ کو کہ میں کو کہ کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کھی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کھی کھی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ

619 rm

# تجربه اورسقيب

ادب کاکوئی اورشعبرایسائیس ہےجس میں روایتی، اور بچرباتی، تحریروں کے درمیان امنیا ذکرنا اتنا دشوار موتا مے حینااد بی تنفیری دشوار سے کیو کریماں مدونوں لفظ دوعنی میں استعمال كئے جاسكتے ہيں۔ روائي تنفيد سے ہارى مُرادوہ تنفيدہے جو صرف انہى طريقوں كي تقليد كرتى ہے، انہى مقاصد كے حصول كى كوشش كرتى ہے اور تقريبًا انہى دہنى كيفيات كا أهم اركرتى ہے جن كوسهارى تعلى نسل مين كرنى آئى ہے يا مھراس سے بالكل مختلف معنى ميں ہم وہ تنفيذ مراد المسكة ہیں جو مغنی واقدار کے اعتبارے ، روایت کامعین نظریہ رکھنی ہے اور جیے ان عنی میں محرباتی ، بھی كها جاسكتا بيكروه ان اساتذه كا احيار كرنے كى طرف ماكل جوتى ہے جن كوئيم فراموش كر عكي بي جہال ك تخريب كاتعلق ب اس سے م موجوده نسل كازياده اور يبل كام مراد العسكة بي يا بيراس بي ان نقادول کی تحرروں کوشابل کرسکتے ہیں جو لاش جیتجو کے نئے میدانوں میں اتراہ میں اور ننفید کے دائرہ کودوسر علوم کے ساتھ ملاکر وسیع ترکر ہے ہیں ایجر اتی کا لفظ پہلے عنی میں ہتنعمال کرنا یقیناً نامناسب موگاكيونكه اسطح يه ساك زمانے ك أن سارى سفيدى تحريروں كا احاط كرايكا حبنين بم فالى توجرا وربهتر سمجية بن بيات واضح بے كرم نسل انيا ايك نيا نقطر نظر كھنى ہے اورب نقط نظر نعت دی تحریروں سفوری طور بنطام مرتاہے ۔ نقادی تحریب دوسم کی موتی میں ۔ حال كوسيني نظر ركفتے ہوئے ماضى كى تشريح كرنا اور ماضى كى روشنى ميں حال كا جائز ہ لينا يہم ادب كواتھي

## مجربه ادر تنقت

طرح سے بھنے کے لئے اپنے مزاج کا سہارا پہتے ہی حالانکہ کاری بھیرت ہمیشہ جابندارہ ہی ہے اور ہارے نیصلے ہمیشہ تعطب لئے ہوتے ہیں۔ یہ سلّمار سے کہ ہرنسل اور ہر فرد ماضی کے ہر مصنف یا ہر دُور کی تعربین و توصیعت نہیں کرسکتی۔ آفا تی خوش ذائی کوئی ایسی جبز نہیں ہے جب حاصل بھی کہ یاجا سے۔ اس طرح اگر یک ہاجلتے تو علط نہوگا کہ سکاری تنفیدان عنی ہیں ، تجرباتی ہی حاصل بھی کہ یاجا سے۔ اس طرح اگر یک ہاجلے تو علط نہوگا کہ سکاری تنفیدان عنی ہیں ، تجرباتی ہی ان ہمی جاسکتی ہے جن معنی ہی ہرنسل کے رہی ہی کہ اپنے طریقے ایک تجربہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہیں ان جاسکتی ہے جن معنی ہی ہرنسل کے رہی ہی کہ اپنے طریقے ایک تجربہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہیں ان معنی ہی تجرباتی شعوری طور رکس نے توجہ شعیدی تحربی می کوریک نے توجہ تنہ میں میں دی تھی دری طور رکسی نے توجہ تہ نہیں دی تھی۔ نہیں دی تھی۔

اس بات کولید عطور برواضے کرنے کے لئے کہ وہ کباچر نے جسے معاصرانہ تفیدی تحرید ن میں بناکہا جاسکتاہے مجے سوسال بھے کی طرف تظرد ڈائی ہوگی۔ مرسری طور پرہم یہ کہ سکتے ہی کہ جدید تفید فرانسیٹی نقاد سینت بیووسے شروع ہوتی ہے۔ یہ شکا ایک اس سے اس جے نے ایک کارج نے ایک تقدیم کی شفید کی کوشش کی تھی اور جما یک طرح سے اس جے نے اور ایک تاب تھی جے اب اور ہی تقدید سے زیادہ جماعیات کے نام سے موسوم کیا جا تاہے ۔ نشاہ النا نیسے کے کوا تھار ہویں صدی کے اور ہم افوائیک دوسرے سے بے حد دالبتہ واشوں میں محدود رہی ہے۔ ایک مقدود کی اور ہم تفید دو تنگ اورا یک دوسرے سے بے حد دالبتہ واشوں میں استار سے ہمیشہ باتی سے میں مرادوہ علی توسش ہی جہنیں اور میرافیال ہے کہ اہمیت کے مصاورت کی اس سے میری مرادوہ علی توسش ہی جہنیں اور نوز کاروں نے اس سے میری مرادوہ علی توسش ہی جہنیں اور نوز کاروں نے قلید نکیا ہے۔ مثال کے طور پر صوری کے بائے میں دہ مبوط کا بین جہنیں بیور ناردو کی اور اس قسم کے استادا سے دو سرے و نکاروں کے لئے صد قبیل کے صافر ہوتے ہیں بالحصوص اس دفت جب ان اشادات کو مصنف کی انہ تو کو اور اس کے ساتھ طاکر بڑھا جائے۔ انگری میں اس کی دوشالیں دورا بایز بھوکی قافیہ اور دیا ہے اور کارائیل کے مصابی اور دیا ہے اور کارائیل کو تصافی اور دیا ہے اور کارائیل کو تصافی اور دیا ہے اور کارائیل کو تصافیت اور دیا ہے اور کارائیل کے تصافری اور دیا ہے اور کارائیل کے مصابی اور دیا ہے اور کارائیل کی تصافری ہیں۔ ڈرائرٹن کے مصابی اور دیا ہے اور کارائیل کو تصافری اور دیا ہے اور کارائیل کو تصافری ہیں۔ ڈرائرٹن کے مصابی اور دیا ہے اور کوائیل کو تعدید کارائیل کی تصافری ہیں۔ ڈرائرٹن کے مصابی اور دیا ہے اور کورائیل کی تصافری ہیں۔

# تجربها ورتنقي

كين لفظ مجي اسى زبل بب آتے بل كين يه درا وسيع نزمساً بل كااحاط كرتے بي إسى كے سُاتھ ساتھ تنقید کا ایک بڑا حقہ ایسا بھی ہے (انگرنری بین کافی مقدار میں اوراس سے زیادہ فرانسیسی میں ، جوایسے بوگوں کامر ہون منت سے جو کلیقی ادمیوں سے زیادہ بیٹے ورنقاد تھے۔ اس فیسل کا سب سے منہور نقاد بو تو ہے ۔ایسے نقاد مبادی طور بو نالف یامفت فی صفیت رکھتے تھے اوران کا کام اپنے معاصری کی تحریروں کی توصیف پایزمتت کرنا ادر بالخصوص الحیمی تحریر کے قالون وضع كرنام وانهاب فالون قديم متنفين كى تخريدون اور بالحضوص ان كے اصولوں سے وضيع كئے جانے تھے۔ ارسطوى بڑى عرفت كى جانى تھى تكن عملاً استفسم كى تنفيدارسطوكى كرى بھيرت سے عاری ہونی تفی اور مرت ترجے انقال اور مورس کے ان نظر مات کے سرتے کک محدود موتی تفی جواس نے اپنی کتاب فن شاعری میں بین کئے ہیں۔ زیارہ سے زیادہ ایسی تنقیر کا کام میمونھا كدده الجي تخرميك دائمي معياركو برفرار ركها دراس كاتصدبن وهمايت كرسا وركم سيكم ليندأ تنفیدا دراک کے ایکسلسل کی حبثیت رکھنا تھا۔ عام طوررفرانسیسی تنفیدزیا دہ خشک بے جان اور نظریانی ، تقی میساکر بین لالم رب (La Harpe) بن نظران سے عام طور يرا نكريزى كرزوش مذا فى سے زياده فرسي هي جي كرميں جونس كى حيات الشعراء ، مين نظراني ہے رحالانکہ دیجے نظریتے ،جوعام طور پر خصوص اوبی اصنا ب من شلا ڈرامہ و عرص کے علق ہو<u>تے تھے</u> ،ہیں سرھویں اور اٹھار ہویں صری میں نھامس لائم اور ڈنینل ویب جیسے نقین کے انظراتے ہیں۔

یهاں سترصوبی اور اٹھارویں صدی کی ایک اور صفوصیت کی طرف اشارہ کرنا بھی فردر کو ۔۔ ہے جواسے نہ صرف دہریا قدر کی حیثیت دینی ہے۔ بلکہ ساتھ ساتھ جدید تنفید سے ممبر بھی کرتی ہے۔ ہم قدیم تنفید کو و شک اور دوایتی چر سمجھتے ہیں اور جواپنی اسی خصوصیت کی دجہ سے اسے ایک لیے کا سیکل شکل عطا کرتی ہے کہ اس میں کوتی بھی زندہ اوب کھیک طور پر نہیں ساسکتا یک اس کا موافقت میں یہ بات بھی ہیں یا در کھی جا ہے کہ یہ ننفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے کہ یہ ننفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے

# تجربرا ورتنفني

ا وركسى دومرى حيثيت سيتسلم نهبي كرتى - ادب فلسفا ورنفسيات سے عليحده ايك جيز تھاا در اس کامفصد فارغ البال ادراعلی نسل کے لوگوں کے لئے فرصت کے اوقات میں تطبیف فسم کی مسرّت بهم بہنجا یا تھا۔ اگرقدیم نقا واس بات کوقبول نرکرنے کدادب بنیا دی طور پرمسرّت کے صول كا ذرابيه ہے تودہ ہركز ہركز ان اصولوں كووضع كرنے كى طرف كرسترت بهم بہنجانے كے لئے كياكيا ضردری ہے، اس مستعدی اورانهاک سے مجمی متوقید موتے۔ یہ ایک بہت ہی عام سے کی رائے معلوم ہونی ہے جس بیں کوئی انتیاری مہاونہیں ہے لیکن اگرات ان دوصدلوں کی تنفیر کا نیسویں كى تنقيد سے مقابل كرين اوا يا محسوس كريں كے كر انسويں صدى كى تنقيدنے اس سيدهى سادى صدا فت كو كليتاً نسيم بهي كيا-اس دورس اوب كونقا دنے علم ياصدا تن حاص كرنے كافتر بنا أبهتر يجها - اگرنقاد زياده فلسفيانه يا زم ي رحجان كي طرف مأرل ي تووه زيرمطالعه ك إن فلسفيان اظهار يانتهى سنعورى للش كرا نظرة الم - اكرده زياده حقيفت بندا ر جان رکھنا ہے تووہ ادب کونفسیاتی حقائق کے موادی روشنی میں دیکھنا نظرائے گایا محروق ادب كوسُماجى اينح كى تشرّى كرنے والى دستا ديري حيثيت سے ديجھے كا حتىٰ كه والريش ادراس کے شاگردوں کے ہاں وفن برائے فن کی اصطلاح اسسے بالکل مختلف عنی ی استعمال موتى بيح بنعنى من در السطلاح المفاروي صدى كے اداخري التعمال كو، جاتى تقى ـ اگراپ بېزگى كتاب مطالعُه نشاة الثانيه (Studies in the (Renaiss ance كمشهوراً خرى حسركا بانظر عام المطالع كرب نواب وكيس كاكون مراسة فن الحصفى اس سے زیادہ اور کیے نہیں ہی کونن سرحیز کابُل ہے اوران جذبات اور الماتات کا احا طرکر تاہے جن کا تعلق فن کی بنسبت زند کی سے ہے۔ ان دورولیں \_ فن برائے فن اور المادوين صدى كے فراج \_\_ بين واضح طوري امنيا ذكر في كے ليے تحنيل كى زبردست فيار كى ضرورت يرانى سے ١٥ ول الذكر تطربه اوال دوركے لية اس لية نا قابل فهم سبونا كيوكدوولومكل یں من اورادب، ندمیب یا فلسف اخلاق یاسیاست، جنگ وجدل یاعشن و مجتت کے مُلانہیں

# تجربها ورتنقتيه

تھے بلکہ وہ زندگی کی مفوص اور محد ود آرائی کا ذرایعہ تھے۔ ان دونوں روایوں بین نفع کا پہلو تھے۔ ان دونوں روایوں بین نفع کا پہلو تھے اور نفقهان کا بھی ۔ یہ ضرورہے کہ شایرہم نے بھی کہ جارگہری بھیرت بھی حاصل کی ہے لیکن اس کے با وجو دہیں یہ بات نہیں کہ سکتا کہ آیا ہم اپنے اسلان کی برنسبت ا دب سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں یا نہیں ۔ میراخیال ہے کہ اس سیدھی سا دی حقیقت کو یا دو المانے کے لئے کوا دب جنیا دی طور پر اور بیا اس اس سیدھی سا دی حقیقت کو یا دو المانے کے لئے کوا دب جنیا دی طور پر اور بین بار ایک ورساتھ ساتھ لطیف وہنی مسترت بہم بہنجا نے کا ایک ذرائعہ ہے ہسی بار آ بھی استر حویں یا اٹھا رحوی صدی کی تنفیدی تحریروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

اب م فوراً يرسوال المُعَاسِكنة بن كرس طرح انسان تنعبّر كي اس سا ده اورسمّ في ث بندش کوترک کرنے کی طرف ماس موا۔ بہ تنبدیلی آنفا فی طور برا کب وسیع ترتبد بلی کا موجب نبنی ہے جسے ارکی روید کی ترقی یانشوونماکا ام دیاجا سکتاہے سکین پرتبدلی اجس رہیں آگے میل کری ف کروں گا) جہال کا دنی تنقید کا نعلق ہے متلون مراجی اوراً یک عجزم سفرع ہوتی ہے میرامطلب یہ ہے کہ ایک لیسی کتاب سے شروع ہوتی ہے سے کا الکھنے والالینے قب كاببت عقلمنداورمبت بے وقوت آدی تھا اور شايد مدور فيرمعولي على -ايك اليي تنفيدىكتاب سيتروع موتى م جينوات خود صدد دجردانشمندانهي سے ادراحمفانهي -جوتوب أكسان والي عاوراكماني والي ميرامطلب أباليكرافيالطرمائسم. اكراك دكميين تواس مين بهي تنفيد مي تخرب كااحساس موتله السي صرف البين موضوع بربات کرنے کی قوت وصلاحیت کے علاوہ ہر حیز ال حاتی ہے ۔۔ وہ صلاحیت حس واضح طور برکارچ کی بے سنگرزندگی خالی تھی کارج اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا اور اس زمانه کاکوئی میں آ دمی سوائے گوئٹے کے اتنی وسیع دلجیپوں کا حارل نہیں تھا۔ بہاج پر جواس كناب بين مين منافركرتى بود كالرج كے غير حمولى، دمنت طوالت كے علاده الم كاده نادرننوع ہے جے وہ ادبی تفید میں رسالسادیتا ہے اس كے علم كالراحقة جيساكريمي دو سے جرمن رومانوی فلسفیوں کے اس نظرا آ ہے ، خصوصاً آج کھے زیادہ مفید معلوم ہم باتا

# تجرببا ورتنفت

سكن ببضرور المحكرده اس زماني المماوركران قدرتها واس كناب يركى قسم كى تنفيدول كي نموني ملتے ہیں۔ اس کا محرک بقینیًا ور وزوت کی نئی شاع ی کا تحقظ تھا باجے ہا معانیے دانے کے خیارو ک زبان بن جدیدین ، کانحقط که سنگتے ہیں۔اس طرح میرکتاب ایک دستیکار کے فتی اشارات کی تسم سے تعلق رکھتی ہے لیکن جب کا ارج کسی چیز ریکھتا تھا تو بھروہ ہرطرف نسکل جا آیا تھا۔اس **کا کوئی آئی** نقطَ نظر نہیں تھا بلکہ انے ادبی وعلی تبحر کی وسعت ذفا بلیت کے باعث وہ مختلف زیا نوب اور ان کی شماعری سے نقابلات کر تاجلا جا ما تھا اوراس طسرح اس نے اریخ طریقے کے صددرج مفیدکارناموں کی طرف فدم مرمعایا یکن ایک چیز جے کالرج نے ادبی تفید کے لئے رائج کیاوہ يه سے که اس نے اولی تنفی کارنشتہ فلسفہ کی اس شاخ سے جوارد یا جو بعد میں جمالیات کے مام سے بردان چڑھی اور جرمن ادبیوں کے اتباع بین حس کا اس نے مطالعہ کیا تھا، ادبی تنفید کوعام فنون لطیفر کے نظریا تی مطالعہ مے ایک شعبے کی حیثیت نے دی۔ بی ضرورے کانفتور FANCY ا ورخيس كالطيف الميازجواس في قائم كيامسق اقدار كاحامل بهي كماجا سكما كيوكمية ہے کر رتنے اوراصطلاحیں مدلے رہے ہی لیکن اس کے با وجودیہ انتیار اب می ان سب کے لے ، جوستعری مخیل کی نوعیت برعور کرنے ہیں ، ایک ضروری نن کی حیثیت رکھنا ہے۔ وہ اوبی تنفیلہ كوفلسفه كے ايك جزويا شاخ كے طور يريش كرتاہے يا بھراعتدال كيندى كے ساتھ اسے يوں كہا جاسكتاب كماس ني ايك ادبي تقاد كے ليے يرلازم قرار دياكه وه عام فلسفه اور مابعد لطبيعيات سے بخوبی وا قف ہو۔

# تخربها وزمفتب

ا در بوں کے آور شوں میں اپنی جگر سبالی ۔ اس میں اٹھار دہب صدی کامزاج رسابسا ہوا تھاا ورایک حد مک سنر میوی صدی کا بھی ہم عصرا درمینی روؤں کی اُ دبی نوصیف میں اس کے ہاں بہت سے نقائِص نظرات نم به بیکن اس می تخبل کی وه لا بری تنقیدی خصوصیت موجود تقی ح<u>ب نیاسی</u> اوب كو تجينيت مجوى ايني كرفت مين يسنے كى الميت يدير كردى تقى جہالكمبن وه سابن فرانسيسى تقادوں سے اختلاف کراہے وہاں درسل وہ ادب کا اینا نظربہین کزناہے۔ وہ ادب سے لطف اندوز ہونے کے لئے اسے صرف مخربروں کا ایک مجموع تصور نہیں کرتا بلکہ ماریخ کی تبدیلی کا ایکے عل ا در مطالحة نادیج كالب جزو محضا ب روه بر مي محضا ب كرا د بي افدارا د بي اد وارس مراوط معرتی بی اور پر کرایک دُور کا دب مبنیادی طور پرزمانے کی ایک عُلامت اورا فرمار کا ایک رابع ہے۔ اوربہ ساری بائیں ہانے لئے اس قدر فطری ہی کہم اسانی کے ساتھ انہیں اپنے دماع سے خارج بھی نہیں کرسکتے ہم شبکل بنصور کرسکتے ہیں کہ اگرابیانہ ہو او داکاہی کی برنوعیت اوراس کابدورجر جو'اب بھی ادب بین نظراً تاہے'اس عل کے بغیر بھی سرا نہیں موسكتا تقامعاصرادبين يربحث قدم فدم يرنظران بهكدايا يركناب باناول يانظم ارى ذہنیت اورہماے دور کی تحقیت کا اظهار کرتی ہے اوراگر کرتی ہے توکس مرتک ؟ ہمانے تقاداس بات يں تودلحيبي كا اظہار كرتے ہيں كه اس طور برہم كس دور باكن لوگوں سے مشابر ہيں كين اس بات میں بہت کم لوگ دلحیسی لینے ہیں کہ آخراس کتاب یا ناول یا نظم کا ایک فن یارہ کی جیشیت سے برات خودكبا درجرسے بہرحال برجوكوسى ہے ايك انتہاليندى ہے ا درايك بسے رجان كى انتها مع حواج سے سوسال فىل نىروع موا تفائكالرج كى طرح ،سبينت بو وجھى ابدالطبيعيا كايبردكارنهبي تمعا- وه خفينفتًا زياده جديدا ورطبعًا زيادة لشكيك بسند تفعاليكن اس كيريثة وہ تنقیدیں بہلے قابل نوج موں حک حیثیت رکھناہے۔ یہاں یان بھی غیر نعتن نہیں ہے کہ كراس نے اپنی زندگی كا آغاز طب كے مطالعہ سے شروع كبا - وہ مذصر ف ايك موّرخ ہے ملك تنفیدس دہ ایک ماہر حنیاتیات بھی نظرآ آسے ۔

# تجرب اورتنقب

مراخیال ہے کہ یہ بات رکھیے سے خالی نہیں ہوگی اگر کھے حالیہ انتھی اُدبی تنقید و کا جائزہ لیاجائے اورعلم دادب کے ایسے کچھ مفردضات وزنظرمایت واضح کئے جابیں جہمیں دوسیال پہلے ى تىفىتدون يى نظرنهين آئے بىرىرى رايدى مختصرى كتاب " فينرىز اوف انگلىش لويىرى اس سلسلے سی ہارے مفصد کے لئے کافی ہے۔ اس کتاب کے دوس مے سفے پرمفتف لکھتا ہے کہ اس ی رکتاب شاع ی کے ارتقامے الے میں ایکے تحقیق کی حیثیت رکھتی ہے " انگریزی شاع ی کے آر میں اس کاخیال ہے کو دیرا کی زنرہ اورنشو ونما پانے والے جم کا درج رکھتی ہے " برحیدالفاظ جن كايس نے المجى والد دياہے اس بات كى طرف اشاره كرتے ہى كرساً نشفك اور تاريخى تصور ك عام نبديليوں كے ساتھ ساتھ شفتدى آله كار بھى بكرل جيكا ہے۔ جب ابك ادنى نقادىنے قارئین کووارتفار؛ یا ونشوونا یا نےوالے مین کی اصطلاحوں کے ذریعبرا پنامفہوم تھاتے كى كوشش كرنا بے تواس كے دين يس يقينًا بريات بونى ہے كداس كے قاربين اس كى بات كوا سانى سے مجدىس كے واس نے جدمبى عالمكر حياتياتى خيالات كوفبول كرليا ہے . دراآ كے چل كرده يه كلهنام كرشاع كاس مطالع كابتدار" علم انسانيات سيعلن ركهتي ميريد بات دافع وسع کراس سے قبل کریہ اصطلاحیں عام ومروج ہوں بہنسسے لوگوں کواس سلسلے مين كام كزاير الب تب كبي جاكرادب كانقادا فهين المعال كرف كى تمت كرسكنا به -بسننبئ، فائل، بن مارك، ورخيم ليوىربل، فريزر، مسميرى ساورليس مبرى الدراس ا دبیوں نے برخدمات انجام دی ہیں۔ اور مصرف پر بلکداس سلسلے ہیں اور بہت سے ادبول نے بھی خانص ادبی تخفیقات کا کام انجام دیا تنب کہیں جاکر ریابت ہوتی کرکوئی شخص عوی ك القامك إيس بن اسطح سے ات كرسكے مربرٹ ريد سلينشاءى كے آخذ كے مطابع سے اپنی کیاب شروع کرتاہے۔ یہ مات واضح رہے کہ انسیوی اور مبیویں صدی میں جو کھوگا کم اس سلسلے میں ہوا ہے اس کے بغیر مدر مطالعہ ،، مکن نہیں تھا۔مثال کے طور برا روزونور کے پر دفیر کرماً لڈ ، ہیور فورڈ دیونیورٹی کے بروفیسرکومیر، ساربون یونیورشی کے بروفیس

# تجربه ادرتنقب

کبستن میرس اور ندن بونیورٹی کے دلو۔ پی کرنے جو کام کیا ہے اس کے بغیر ہرر بٹ رڈا گرزی شاعری کاس طوربرجانزہ نہیں لےسکتا تھا۔ بیلدشاعری کے ان مطالعوں اورادے کے ان امعلوم ادوارك ارتقارا ورحركت كالك الساشعورسيداكر ديا بي كمم مردور ك شاعرى كواس دوركى تہدیب کے تعلق سے مجھنے کے اہل ہو گئے ہی اورسانھ ساتھ ہم میں ادبی اقدار کو تھوڑا بہت بنانے سنوارنے کا ایب زیر وست شعور تھی پیدا ہوگیاہے ۔ "دبلو۔ پی - کرشاپروا صرا دی ہے جو پورومین شاعری کی ساری ماریخ سے اپنے دُور کے ہرآدی سے زیادہ بہنر طور پروافف نمھااؤر نے یہ کہا تھاکدادب میں زماز جا ہلیت ، کبھی بہیں را ہے۔ دوسرے براگران بین جو کلیں نے ابھی والد دیا ہے، ریر کاخیال ہے کشاعری کے مآخذ کے نظریوں کی کاش بی ہم انسان کی قوت گویا فی کے آخذوں کے جا پہنچتے ہیں۔ اتنی سیدھی سادی بات کے کہنے کے لئے ہمیں النبن دالوں کے ایک دوسرمے گروہ کی خدمات کا اعتراف کرنایٹ اہے میرامطلب ماہر رسانیات سے ہے۔ جدید نقاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا بہت اس علم سے بھی وا نف ہو. شال کے طورمرکوین مکن کے جیسیرس جیسے معاصر ما ہراسا نیات سے اس کی وا تفیت ضروری ہے۔ ا دبی نقاد کے لئے یہ سمی صروری ہے کہ وہ علم کی دوسری شاخوں یا کم از کم سُائنس کی کھے شاخوں سے کھے نہ کھ خرور وانف ہوا ورخاص طور پر نفسبات اور بالحضوص تجزیا تی نفسیات برتهم مطالع حن كامي نے ذكركيا ہے ماان كے علاوہ كھ اورمطالع السے بن ، وتنفيدك كي مسائل برروتني دالتي إوراس كے حدود كو جونے ہوئے نظراتے ہى - بر صلاف اس كے ا كي طرف نوا د بي نقادا ن مروم نصورات كي دربعد بيجايا جانا السيح ي بي و معلم افنة اوربعليم یا فیہ بوگوں کے ساتھ تمریک ہے مثلاً ارتقار کا نصورا دراس کے علاوہ وہ ان مہت سے علوم کی وا نفیت سے بھی بہجا یا جا اسے جن کا تھوڑ ابہت علم اس کے لئے صروری ہے۔ اس کے لئے ان سب بانوں سے واقف رمنااس لئے ضروری مہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوتی خدست انجام دے سے مکید صرف اس لئے اکد وہ ان سے فائدہ اٹھا سے اور اپنے استعمال من لاسکے محم کھا سلتے ہی

#### تجربه إورتنقت

ان عُلوم سے اس کی وا تھنیت ضروری ہے تاکہ وہ اس بات سے بے خبرند رہے کہ اس کے مُدود کیا ہیں ۔ اسے کہاں کُرکنا ہے اور کہاں مک ان علوم کے ساتھ ساتھ حیلنا ہے ہم بین علومات عالم م کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے ماکہ ہم اپنی مخف وص جہالت کے حدود دکود کھے سکیں اوران کا تعیتن کرسکیں ۔

بر منرور سے کرسنیت مبو و کے یاس وہ ہتھیا زہیں تھے جن کی ہم پنے معاصری سے تو فغ رکھتے ہیں مکین ان کے باس بڑی حد تاک، وہ طریقیہ کارا وروہ محضوص دہنی کیفیت موجہ تفی جوہا اے دوری تا ریخ کے طراقیکا رکا نیتجہ ہے۔ رفتار زمال کی آگاہی نے ادب اور دوسسری چیزوں کے درمیان امتیار کو بالکل مبی کردیاہے ۔ اگرآپ شروع کے نقادوں کی تحریروں کو تھیں رمثلاً دُراً ملك نهى كوليجيئي أوآب كوا مزازه موكاكران كهان ادب كے مسائل بالكل سيدھ سانے ہیں ۔ ڈرائیٹن اوراس کے معاصر بن کے سامنے بیزیانی اور لاطبنی اوب العالبہ تھا۔ مسلم ضابطوں کا ایک مرتب نظام - بھران کے اپنے ہم عصر تھے تعیٰ شبکسیدرا دراس کے بعدکا ا دب، مال ہارب اوراس کے بعد کافرانسیں ادب۔ نہوں نے اس محت برخاصا وقت مرف كياكرآيا جديدلوگوں كے ياس (اس امسے دہ خودكوموسوم كرتے تھے) كھے اسبى ادبى صفات بھی ہی جن کی بنا پرانہیں فدما برفوفیت حاصل ہے ۔ قدیم دب العالیہ کے بالسے میں تھی ان کا ردته بجب ده بنین تقاا در نه وه اکاس با اور سان کی پرسندش یا حکومت ابتجفز کے مالیہ کے بالصين يرسينان بوتے تھے۔ مجريهم تھاكة فدمار ، تيكيسترا ورمال ارب كے درميان كوتى اسبى بات معى نهيد كفى حس يركي غور وخوص كيا جاسك \_بي ضرفر سے كدوه م سے كهين زياده این دان براعتاً در کھتے تھے اور سنتنسل کے بارے میں تھی ہاری طبح پرسیّان نہیں ہوتے تھے۔ مجھے تواکٹریے محسوس مؤماسے کرمنتقبل کے بارے میں ہماری ساری نسٹوننی رحب سےمطرشا ا وروملز لطف اندوز موتے سے ہیں) ایک گہری قنوطیت کی علامت ہے ۔ بسے میں ہیں سکل سے آنا وفت ملتاہے کہ ہم اس بات پر بھی عور کریں کہ اب کیا لکھا جار ہاہے۔ ہاں بیضرورہے

#### مجرم ادرتنقتيد

كرم آرنده بجاس سال بعد تكھ جانے والے اوب كى ما ہتيت برخرورنشويش كا اظهاركرتے رہتے ہیں۔ یہان کے کہررٹ رٹیریمبی عبدید شاوی والے باب میستقبل کی شاوی کے باہے میں زیادہ ریشیانی كا اظهاركرتيم إوراس بات رعوزيس كرت كم لمح موجوده بس شاعى كيا ہے اوراك موطرف جاري ہے۔ سینت بیوونے سات جلدوں میں سترھویں صدی کی اسل ہم فرانسیسی مذہبی تحرکی کی اسخ قلمیند كى جودد بورك روتيل "كے نام سے متہوسے اورس كا عبى برا اورمتہ ورنمائند ياسكل ہے -اس موصنوع بریرکساب شاہرکارکا درجر رکھنی ہے لیکن اسل مرکے یا وجو درکسی فیصلہ کن سیخترین بہنچتی اوران الفاظ کے سانھ ختم ہوجاتی ہے ۔ وہ جوانیے مفصد کو دل سے جانبے کا خوا با نفاج م كي أرزواس كے حصول ميں مصروف تقى يحس كى نخوت اس كى نصور آبار نے مرآما د تھی۔ آج وہ خودکوکس قدر کمزورا ورا نے مقصد کوکس درج لم کا محسوس کرا ہا ہے جب اس نے ، سے مکمل کرنیا ہے اوراس کانیتجہ مصل کرنیا ہے ۔ آج وہ ان ملندلوں کودو بتے ہوئے کھے اور خود ہی راکتا ا اورا فسردگی غالب آرمی ہے اوروہ سوچ را ہے کہ وہ خود بھی ان لانعدا دفریبوں میں سے ایک فرب ہے ۔۔ سبک رفتارا در بزرو" یہ وجوہ جس نے بیان کئے ہی انہی کے بین نظر سببنت بودا بک جدید نقاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ زندگی ،ساج ، نہذیب اوران تمام مسائل کے بالے یں (جومطالع آبائے سے اس کے ذہن ہیں سیدا ہونے تھے) ایک تحب سطیت ر کھنا تھا۔اس نے ان سب چیزوں کا مطالعدا دب کے درلعید کیاکیونکرا دب ہی اس کی ساری دلحسيوں كامركز نفا تحقيق مسائل كے سلسلے بين اكب كى سرحدوں سے بہت دورتك كے کے باوجود،اس نے اپنے دبی اور کا دمن کسجی ہا تھ سے نہیں جانے دیا ۔ نیکن وہ ایک مورخ ، بهريعى بي المرعرانبات اوراخلان لينديقا- وه العني بي معي جديد لقاد كملاك جاك كامتى بدكراس في ادب كي ان وسيع اور تارك ترسائل برغوركيا جوما السال دُورِس ا دب کے مخصوص مُسأل کے مقابلے میں بس نینت جایڑے ہیں۔ جسے علم کمیا کیمٹری میں صم موکیا ہے اسطرح ا دب کی تنفیذاب کے سی دومری چیز

#### تجربه اورتنقتيه

یس فنم نہیں ہوتی ہے سکی اس کے با وجود معاملہ کی توعبت ابھی تک وہی ہے ۔ حسالا کو

بیجیب دکیاں لا محدود ہیں اور نقاد کا کام شخت اور دسٹوار ہے ۔ اب ان جُدید نقادول کے

در میان ، جواد ب کوکسی مخصوص فلیفے یاد بنیات کا بدل بنا ناچا ہتے ہیں اوراس طرح ذر ا

بدلی ہوئی شکل میں فن برائے فن کے نظریے کی تبلیغ کرتے ہیں اوران نقادوں کے در میان

استیاد کرنے کی خرورت ہے جوا ک بے اس فرق کو واضح طور پر بر قرار رکھنے کی کوشش کرتے

ہیں اوراس بات کو تسینم کرنے کے با وجود کہ ایک کا مطالعہ دوسرے کے مطالعہ کی ترفیب خردر

دنیا ہے ، یہ جھتے ہیں کہ واضح اکہ بی معیاروں میں واضح اخلاتی معیارا زخو دُضم ہوتے ہیں ہے

ادب اور ساتھ ساتھ اجھی زندگی ہیں فنبیادی صولوں کی تلاش وجبج ہا کے زمانے کی تنفید

کے دلجسپ ترین تجربوں ہیں سے ایک ہے ۔

ان کوت شوں میں اب بک سیسے زیادہ اہم کوت وہ مے جیے انسا برت پرسی

کے تا م سے دوسوم کیا جاتا ہے ا در ہو خاص طور پر ہار ورڈ کے پر ونیسر بیبیط کی مرہوں منت ہے میں طربیب جو ہیں۔ ہم یں ہے میں طربیب جو کے جدیا لم ہیں ایک طرح سے سینت ہوو کے شاگر دہیں۔ ہم یں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جواد بی تعقید کی ساری باری کا بریخ کواور سا تھ ساتھ اور بہت کی دوسری جبزوں کواس قدر گہرائی کے ساتھ جا نتا اور بھتا ہو۔ ان کی ابنی تحریروں ہیں ادب کی تنقید جدید ساج کے ہر بہلو پر منقید کرنے کا ایک در لیجہ ہے۔ بہید بطی کا سیکل تعلیم اور کل اسیکل ندان کے عالم ہیں اور اس بات سے بخوبی وافق ہیں کہ جدیدا دب کی کمزوری در صل جدیز نہذیب کی کروری کی کمزوری در صل جدیز نہذیب کی کمزوری کی علامت ہے۔ بہید نے بیناہ صبر ویحل کے ساتھ بینی کیا ہے اور ان سائج کو ابنی دو تازہ کتا بوں میں ٹری چا کہ وی کے ساتھ بینی کیا ہے ۔ وسوا در دو تان کی ابتدا سے لے کراب تک کے ندا تی اور نظر ہے کے انحطا طکا جائزہ سے افسان کی نیز بیندا درا ٹیکلوسیکس افسان کی جیشے سے وہ سینت ہو وی بر سبت میں جو ہو آرند سے باخلان کیندا درا ٹیکلوسیکس کی جیشے سے وہ سینت ہو وی بر سبت میں جو ہو آرند سے اخلان کیندا درا ٹیکلوسیکس کی جیشے سے وہ سینت ہو وی بر سبت میں جو ہو آرند سے دوسیت ہو وی بر سبت میں جو ہو آرند سے دوسیت ہو وی بر سبت میں جو ہو آرند سے دوسیت ہو وی بر سبت میں جو ہو آرند سے دوسیت ہو وی بر سبت میں جو اندان کی جیشے سے دو ہو سینت ہو وی بر سبت میں جو ہو آرند سے دوسیت ہو وی بر سبت میں جو ہو آرند کر سیا ہو کی بر سبت میں جو ہو آرند کر ہو کی بر سبت میں جو کی بر سبت میں کی بر سبت میں کی بر سبت میں کی بر سبت میں کی کی بر سبت میں کی بر سبت میں کی بر سبت میں کی بر کر کی کی بر سبت میں

#### تجربها ورنقيد

انسابیت پرستوں کا میلان طبع یہ ہے کہ وہ مرض تو تنجیص کردیتے ہی امین علاج کے لئے نسخ کی بین مینیا کی وہ دوگتا ہیں ملاحظ فرائیے جوانہوں نے کی ادر کی اور کہا جی العام اللہ اولی ادر کی اور کہا جی العام اللہ اولی ادر کی اور کی این مینیا کی ہیں میرامطلب اولی المعام کے لئے بانے قالب المعام کے لئے سند کی جوزین کرے ۔ آدنلا ادر الشت ہے کہ دہ مرض تو تنتی کی کرد ہے لیکن این کلاسیس کے لئے ب بانے قالب بردا شت ہے کہ دہ مرض تو تنتی کی کرد ہے لیکن علاج کے لئے نسنی تجوزین کرے ۔ آدنلا ادر سینت ہیودکی طرح بیب کے کہ مین خیال ہے کہ مین نظریہ کے ذوال نے سالے کی تی برخ برب کاری کی مین نظریہ کے خوال نے سالے کی مین کردہ ایک کی تنہیں ہے کہ منہی نظریہ کی طرف بھرسے رحمت کی جائے سینت بوکے برخلاف کی کردہ کی اور تجوزیت کی راہے ۔ اس کا خیال ہے گو تنب اور کی بنیا دانسانی تجرب انسانی حرد رایات اور صلاحیتوں بی فائم ہوا ورجب ہیں الہام ، میخزات کا فرق الفطرت آ قدارا علی کا کوئی تصور شابل منہ ہو۔

#### تجرساة زينقتب

ہوجا آسے کمیلس بات کی طرف مجی اِ شارہ کرنا جلون ناکر آپ کہیں اسے بہت زیادہ اہمیت نرینے ككبس- وه خطره يه ي كرجب نقادان اجم اخلاتي سُائل را جوخودا دبي تنفيد سه بيبلا بهوتي بن ، قابويا بيتاسے تو موسكتا محوه اپن بنعلقى كھومتھے اورايينا دراك واحساس كواس بي جذب كردي اينے دماغ كا غلام بن كرره حائے ، معاصرا دب كے بارے بي بي خىل موجائے اوراسے جدیدسماجی بیاربوں میں سے سی ایک کے ساتھ وابننہ کرنے لگے اور کھراصلاج اخلا كامطالبتروع كرف و حالانكراس كالمسلكام بيهد كروه جهزفابل اوراس كے كارناموں كي تعرف وتوصیف کرے۔ باتی کام توسب بعد کے ہیں جب وہ کلاسیکیت کی تعربیف اور رو ما نوبیت کی مرت كرنے لگے تؤہمیں كھ يوں محسوس ہوگا كہ ہميں ہمي سنو كلس اور رسين كے انداز ميں لكھنا چاہئے اور ساتھ ہی بیخیال تھی پیدا ہوگاکہ ہروہ چیز جومعاصرادب سننعلن رکھنی ہے 'جواب تکمعی حارہی ہے' رفیانوک' ہے اوراس وج سے ناقابلِ نوج ہے ۔ ایسے میں وہ ہمیں شبر میں ادال سے کاکرا کر مجمع عنی میں ظیم ا ور بحن تن تخييل كلاسبك آج لكهى جائے تواسے كوئى بھى يەندنهيں كرے كا درومانوى چروں كوسيند كرف والےرد مانوى لوگ البته بميشه موجد درس كے يكين بيجيرت كى بات ہے كو وكلاسبيكل ا دسیوں کولفین کے ساتھ بمعلوم نہیں تھاکہ وہ جو کھ لکھ سے ہیں وہ کلاسیک سے اِس کے باوجود ہمیں برزب نہیں دنیا کہم اون مصوصیات کی بنا پرانسا بنت پرستوں کے نظر اوں کورد کردیں۔ ان كاكام توصرف آنا ہے كه وه مهارى ره تائى كرين ماكر مم اپنى ذات برا ن كا اطلاق كرسكيں -وامون فرنا مذير امك نوجوان نقاد م صب في انسا بنت يرستي كوليفي متصوبي بإطرابيم كم کے طور پہنتال کیا ہے۔ حالا تکواس کی انسابیت پرسنی، جوفرانس میں آزا دانہ طور پروجودین آئے ہے اس انسانیت پستی سے محلف ہے جوامر کیدیں رواج بزیر مہوئی ہے فرنا مزیزا ورامر کمی کی انسانیت پرتنی میں ایک بات توبیشترک ہے راسکی بھی نشو ونما دبی تنفید کے درابع مرتی سے در د وسرے بیکہ بریمی ننبت اخلاقیات یک بہنچنے کی ایک کوشش سے حس میں الہامی نرسم اور ما فوق الفطرت اقتراراعلى كوردكباكبام - اس ك مفاين كابهلا مجموع ببغامات كام س

#### نجرب اورسفتيه

انكريزى مين ترجمه موجوكات - يرمجموع مير عضيال مين اپن كاميابي كے لحاظ سے انااہم ا ہے جہناا بنی اس سی کوشش کی وجہ سے سے کیونکہ مصنف کے اسلوب میں بہت ساری کھیاں نظراتی بی ا درج فلسفه ونفسیات کی اصطلاحات کی وجرسے ا درگرا نبار بروگبلی فرنا ندیزنه نوقا موسى سے اور ماضى سے بھى اس كا تعلق بس واجى واجى ساب كين اس كى نظر ليے معامري ا درانیسویں صدی کے اوب پر بہت گری ہے۔ اس کے علاوہ وہ ا دبی تا بیخ کے عام رجانات سے زیا دہ محصوص افراد مثلًا موسین وغیرہ کے مطالعہ میں زیادہ دمجی لیتاہے اِمریکی انسات پرستوں کی طرح وہ کھی کلا سیکیت اور روما نوبیت ، پرعور و فکر کرنا نظر آ آہے لیکن اس کے بان اس بحت میں لیک کا حساس زیادہ موتا ہے اور وہ اس بات کی ملاش میں رہتا ہے کہ وہ کلاسبک کے ان بنیادی اجر ارمی استیاز قائم کرے جوکسی مخصوص دورمین طاہر موتے ہیں سے اجزارات جائج ابلیٹ کے ال نظراتے ہیں۔ اس کانظریہ کے اس کا ہے کہ جے میں حود کھی یوے طور برنہیں مجھ سکا موں اورجواب کے نہ تو اور مے طور پر میں ہوسکا ہا در نہ اورے طور براس کی نشو و کا بوسکی ہے۔ و مجھی امر کی انسا بنت پرسنوں کی طرح نہایت وضاحت کے ساتھ لینے اس نے بجربے کوسٹی کرتاہے ککس طرح اولی مسائل کوافلانی مسائل کی طرح سجھا حاکمتا ہے۔ وہ اسطرافیعمل کوادب میں اور ضاص طور رعظیم ناول نکاروں کے ہاں اور صوصیت کے ساتھ جارج ایلیط اورجارج میرند تھے ہان الاش کرنے کی کوشش کرنا ہے اس کی وجہ سے کردہ أسكريزى ادب كابهت المجهاط البعلم ہے۔ بہرهال فرانسيسى نا ول زگار مارسل پروست يراس كا مضمون جواس تنفیدی مجموعه بی شابل ہے اس کے محصوص طریقی کار کے شام کارکادرجہ رکھتا ہے۔ وہ سماجیات کا کم اور انفرادی نفسیات کا زیادہ ماہرہے۔ ناول نگاروں پرجواس نے بهت الحقيم مفاين لكهم بي ان سے يرنتائج اخذ كئے جاسكتے بي كراكرا دبي نفترسے مسوائے خالص ادبی شاملات کے سب کھ خارج کردیں تو بھی ہا ہے پاس کہنے کے لیے کھنہیں رہ جا تابلکہ ہم ادبی نوصیف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ بات قدیم صنفین کی نوصیف کے بارے میں تو

#### تجربها ورتنقتيد

ٹھیک ہے بی بیکن بطاہراس سے زیادہ جُدیرُ مسنفین کی توصیف کے سلسلے بی تھی درست ہے كيوكد دليبيون كى وسعت كامتله ج جديد نقادول كياح خرورى خيال كباج أاسع خود كنيكى ادمیوں کے لئے تھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پرہم جارج الميث پر کوئی فاص ا دبی تنقیدنہیں لکھ سکتے اوراگر لکھ بھی سکتے ہی تو وہ یقینیًا غیرطِ مع تنقید ہوگی کیونکر ہیں قدر مصنف كى دلچسيدان ويرع مول كى اسى قدرنقادكى دلچسيدان مى وسيع مونى جامين -میں نے اب مک یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ سروعے سے لے کراب تک پر رحجان رما، كرتنفيد كدائرة كوفيع سے وسيع تركياجات اوراس سلسل مين تقادوں سے زبارہ مطالب كي جائين ينفيد كارتقارى تلاش انسان خودا كابى كارتقارك دربعه كى جاسكتى ہے۔ ليكن برايك عام فلسفيان سوال بها ورمير اس مفالے كے موضوع سے خارج -نقادی وسیع دلیبیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور متوازی رجان می کام کرم اسے عبید سائنس کی شاخوں میں اضافہ ورہ ہے رہا گھنوں اسی سائنس ج کا اثر تنفید ریرارہ ہے) وبسے ویسے بسوال رہ رہ کرسامنے آرہاہے کہ آیا ایسے بی خودادنی تنقید کے لئے کوئی جواز بانى رەجانام، اوركيا ايسىسى بىس بنهي كرناجا بىتے كى ماس مضمون، كوا بسته استدايي سائبن میںم کردیں جو تفید کے کھے مہلوؤں کو اپنے اندر شامل کرسکے ۔ بالکل اس طرح بے والمنفرة وتأفوقا كمبي ماض والبعيات مجرحاتيات اورنفسيات كحتمين وستبردار بوارم المهميرا خیال ہے کہ اس کا جواب بالکال اضح ہے جب تک ادب ادب سے گااس ذفت کے تنعیب کے لئے جگر افق سے گی کیونکہ تنعیر کی بنیاد تھی صل میں دہی ہے جوخودادب کی ہے جب ک شاعری اور ذفعته کهانیاں اوراسی سم کی دوسری چنرین کھی جاتی رہی توان کا مفصیر آولیں دی رمنا عاستي جواب مك روا ي عنى ايك مما احساس مسرت بهم يهني اجو بردورا ورم زاك بس كيسان طور برموجود رما ہے خوا واس مسترت كى ہمارى اپنى تا دىلات كىتى بى كا درمختكا درمختكا کیوں نمہوں۔ چنا مخ تنفید کا کام این سرحدوں کووسیع کرنا ہی نہیں ہے بلکاس کا سے

#### تجربه اورتنفتيد

اہم کام بہے کہ وہ اپنے مرکز کو واضح کرے مرکز کی توضیح کے ساتھ ساتھ صدور کی وسعتوں کوٹرھا اور کھیلا نے کی فرورت ہے۔ دوسوسال پہلے حباس بات کونسلیم رسا گیا تھاکا دب کیا ہے اوران لوكون كوليتين تحاكه وه خوب جانعة بن كدادب كيلسها وراس من اس وقت دومسرى جیروں کی اتنی اہمیت میں نہیں کھی ختنی اہے تواصطلاحات کو بہت ازادی اور ہے بروا فائے ساته بغركسى معين تعريف كے استعال كباجاسكا تھا۔اب سفيدس ايك نے قسم كے مجرب كى التند فرورت ہے جوزيا دہ ترمنند ملا صطلاحوں كے منطقى اور مدربياتى مطالعه رمنى ہوكا\_ مجه يب اطيناني كه توخودايي تنفيدي رايول كيمعن اوركيدانسانيت يرستول كي مطلاو کو دی کربیدا ہوئی ۔ا دبی تنقیدیں ہم سلسل ایسی اصطلاحات استعمال کرتے رہے ہی جن کی ہم تو دمجی تعربیت نہیں کرسکتے اورجب صورت تعال بیم و نوطا ہرہے کہ ان کے ذریعیہ دوسرى چزول كوكيي مجماا ورهجا ياجاسكما سي يمسلسل اليي اصطلاحات استعال كرتے سے ہی جن بالی کرانی اوالی و سعت ہوتی ہے جو اور سے این جاکر ٹھیک نہیں مجتس \_ نظرماتي اعتبارسے اصطلاحات كواس طور بريات معال كرناچا بيتے كه ده اس حكر موزوں موں ليكبن اگرابیا نہیں ہوسکتا تو پھرانہیں تعمال کرنے کا کوئی ایساطریقہ تلاش کیا جائے تاکہم ہروقت یر مجرسکیں کو سے اصطلاح اب کن عنی میں استعمال کی جارہی ہے۔ بیں یہاں ایک بہت ہے عمولی مثال مین کرون کاجس سے تو دمیرا نعلق رہاہے میرامطلب مابعدالطبیعیاتی شاعی کی اصطلاحسے ہے۔ یوایک سی اصطلاح ہے جو ستروع سے کرآج یک معانی کے اعتبارے خودا کیت تاریخ رکھتی ہے اور جس کے مختلف معانی ومفاہیم کو میں نسلم کرنایر آہے دھالا تکریہ بعى مسلم امريح كريرسب مفاجيم سكف فت اس اصطلاح ين بهي سما سكند - ايب طرف نو اس اصطلاح سےستر موس صدی کے ستعرار کا ایک گردہ مراد بیاجا آ ہے۔ دوسری طون اسے ا کی دسیع معنیٰ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں وہ ساری محضوص خصوصیات شامل کر کی بی ہیں جومختلف شعرار کے ہاں ہیں الگ الگ نظراتی ہی مابعدانطبیعیانی شاعی کی تعرفیت

#### وخربها ورتنقت

كرنے كامعمولى منقيدى طريقه يهموكاكر بيلے اس اصطلاح كى تجريرى تعريف متعبت كى حلتے كى ا در معراس نعریت کے ساتھ زیارہ سے زیادہ شعراء کو دابستہ کر دباجائے گا۔اب ان کے عُلاوہ جوشعراریے رہی کے، جواس تعربین کے دائرہ بیکسی طرح نہیں آسکنے انہیں مکبر منزد کرویا مائے گا۔ یا پھر برطر نقد کارا ختار کیا جائے گا کرایے شعراء کوسلمنے رکھ کر حنہیں ابدالطبیعیاتی شاع سماجاً ارمائے ان حصوصیات کی ٹوہ لگائی جائے کی جوان سب میں مشترک نظراً تی مي - دلچيپ چيز بيه مهاس سوال كو دومختلف طريفيون سيصل كرتے سے دو مختلف تا مخ حاصل ہوں کے ۔ اس فیسم کی تعربین میں ایک ویع ترمشلہٰ کلاسکیت اور رومانونیت کا کا مروة خص حوان دونوں اصطلاحوں کے بارے میں لکھناہے سے مجتناہے کہ وہ ان اصطلاحوں كمعنى سے بخوبى وا فقت سے ليكن ال وا قعرب كران اصطلاحوں كے معافى مرتحض كے زہن میں مقورے بہت عقلف ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک لا تمناہی سلسلة اختلاف كے لئے تومواد إنھ آجا اے كين ميچ كونهين سكلتا۔ يہ بات كسى طرح بھى اطبيان خش كہيں؟ اكر عورس د كمجها جائے نوابسے مسائل منطق اورساتھ ساتھ علم اورنفسبات كے نظريابت سے والبتہ ہوتے ہی اورشا پرمی وہ مُسأل ہن جن من اصول ادبی تنفید اور علی تنفید، كے مصنف آئى۔ اے رح در درسب سے زیادہ دلجیسی اور در بگی كا الماركر تے ہیں۔ ا کی واضح دعوی توبیہ ہے کہ برسل کوخو دیر تنفتید کرنی حیاستے سکین اس کے علاقہ ابب بات یکھی ہے کدا دبی تنفیدا مجھی نه صرف بولے طور براستعمال بین آئی سے لیکرا مجھی تو بشکل اس نے اپناکام شروع کباہے۔ برخلات اس کے میں اس برانے اور کمز ورمقولے کوملنے میں بھی ما س کرتا ہوں کہ تنفیدا ورخلیق مجھی ایک ہی و کور میں ایک ساتھ برُوا نہیں حرِ معتبی ۔ یہ اكي اليهامفوله ع جوعهد ماضى كے كھوا دوارك سطى مطالع سے صورت بذير مواسع مرفرود ہے کہ تخلیق اپنی حفاظت خود کرسکتی ہے سیکن بر مھی ہے کہ وہ سفیدی جسس کو وہاتی نہیں ہے۔ بهرصورت جس دورس مم زنده بي مجه نوايسامحسوس مؤلم محراس معجو في تفعاك

#### تجربه اورتنفثيد

بین نظر جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے ) کہ ہمارا یہ دور انتقیدی دور نہیں ہے بلکہ نجلتی دور ہے ۔ ہمارا یہ مرق جرعقیدہ کہ ہمارا یہ دورا نحطاط بنریر ہے ، غلط ہے ۔ کوئی دور زوال بنز کہیں ہونا بلکہ صرف افراد ہوتے ہیں اور ہمارا دور کھی بس آتنا ہی فرسب خوردہ ہے جننے دوسرے دور نصوصیت کے تعقے ۔ جد بید دُور غالباً کچے معاشی اسباب کی دج سے غیر تنقیدی رہا ہے اور نقا دخصوصیت کے تا صرف نبھرہ نگار رہا ہے بعنی عجلت میں کام کرلے والانو سکھیا، کرایہ کا ٹوٹ میں اس خطرہ سے وافعت ہوں کہ حبن نسمیری سنفید صرح درج وافعت ہوں کہ حبن نسمیر کے بعد سنفید مدرج میں اس کے عام ہولے کے بعد سفید مدرج فیکندیکل اور نبیشہ ورانہ ، بن جائے گی لیکن شعبیل کی تنقید سے مجھے اس بات کی توقع ہے کہ مختلف احتصاصی تربیت یا فتہ نقادوں کے کاموں ہیں ہم کاری بیدا ہوجائے اور ساتھ ساتھ ان کے کارنا موں کوالیسے لوگ ، جونہ توا خصاصی ہوں اور تہ بیشہ ور ، انتخاب کرکے ساتھان کے کارنا موں کوالیسے لوگ ، جونہ توا خصاصی ہوں اور تہ بیشہ ور ، انتخاب کرکے کے حاکر دس ۔

1949

### شقیر کے مدود

اس مفاله کاموضوع برہے کہ آیا تنفتد کے کھے صُدود ہوتے ہیں کہ جہاں سے ایک طرف بره کراد بی تنقیدا دبی نهیں رہی اور دوسری طرف بره کر تنفید ہی نہیں رہی ۔ سيرع بن ايكم من في منفيد كم منفب كعنوان سي لكها تقار اسس مضمون کے بارے میں میری رائے اچھی ہی ہوگی کیونکہ دس سال بعد مجی میں تے اسے اپنے جوعے "نستخب مضامين مي شامل كيا تها ، جهال بداب هي نظراً آسے مال مي مي اس ضمون كو یره کریں جرت میں رہ کیا جرت مجھے اس بات برتفی کہ بیسب سے کامہ آخر کس لئے تھا ۔ حالانکہ میں اپنی جگراس بات مرمبرت خوش تھاکہ اس میل بنی دائے کور دکرنے کی ابھی کوئی بات نہیں ہے۔ مرکس مری کے ساتھ اندرونی آواز کے جھگراے کو چھوٹر کرمجھے اب یہ تھی یا زمہیں ہے کہ اس اختلات کی و جرکیا فقی رہیں نے اس وِقت بہت سے بہایات بڑے لفین اور گرجوشی كے ساتھ ديے تھے کھے كھوا دير ناہے كروواكيمسلانقا دا جو تجدسے كہيں زيادہ نررك تھے این تحرروں سے میرے ان تفاضوں کوا سودہ نہیں کرسکے تھے کہ آخرا دی تنفید کو کیا ہونا سے۔ اس سارے سنگاہے کے با وجود مجھے ابسی کتاب یا مضمون کا نام تک یا ذہبای ہے اور م بھی یا دنہیں ہے کہ وہ کون سے نقاد منے حوّنا ٹرانی تنفید کے نمائندے نفے اور جن کی وج سے آج نے مینتیں سال پہلے جو میں عصری آگ بھڑک اٹھی تھی ۔ اسمضمون كاحواله نين كامقصد مرن بيد كربين آب كى توجراس امركى طرف

#### تنقيد كے مدود

مبذول کراؤں کہ جو کچے ہیں نے سینے ہیں ہما تھا وہ آج کس حذک درست ہے۔ رج ڈزکی
کتاب اصول اوبی تعقید اسطیع ہیں شائع ہوئی تھی جب سے یہ اثرا قریں کتاب شائع
ہوئی ہے اوبی تعقید کہیں سے کہیں ، ہن جگی ہے اور میرا یہ مقالا جس کا میں نے ابھی حوالہ بیا ہے
اس سے دوسال پہلے شائع ہوا تھا۔ اب تنقید بہت ترقی کر جگی ہے اور مختلف شاخوں میں
تقییم ہو کر مختلف سمتوں میں جب کی تنقید "کی اصطلاح کولوگ باگ یہ سوچے کھے
بغیر کہ وہ کتے تنوع کو بیش کرتی ہے 'استعال کرتے سے بی یکی اس اصطلاح کا دواج
میرے خیال میں اس حقیقت کو نسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے متاز نقاد (خواہ دہ ایک
مرح خیال میں اس حقیقت کو نسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے متاز نقاد (خواہ دہ ایک
مرح ضیال میں اس حقیقت کو نسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے متاز نقاد (خواہ دہ ایک
مرح ضیال میں اس حقیقت کو نسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے متاز نقاد (خواہ دہ ایک
مختلف خرور ہی ۔

#### تنقب كحدور

سے بھی ہونی سے کرزیا دہ سے زیا دہ آبادی کواس سے روشناس کرا دیا گیا ہے ۔ اگراس طریقے سے ہم اکرتی تنفید کے ارتقا کا جائزہ لیں تو بہاں تھی ہمیاں ہی متبر بلی کا احساس ہوگا۔ درا جونس کی حیات الشعرار ، جیسے تنقیدی شاہ کارکا مفابلہ اس کے بعد کے عظیم تنفیدی شاہ کا باليوكرانيا لزريا يس كيجة - بات عرف يهي نهي الم كرجونس ايك اليبي ادبي روايت كي ترجاني كرنا بح جيكاوه وروز ترى نمائنده تھا۔ اوراس كے برخلاف كالرج سے اسلوب كى كمروريوں كي تنفتيكر الب ادريكي صوصيات كى طرف دارى ادرحايت كراس - جوكي بين كرا مها بول سي وافع فرق بید که کالرج فیشاع ی کی مجت بین زیاده تنوع اور وسعت بیدا کی اس کے ا دبی تنفیّا میں فلسفہ جمالیات ا ورنف بیات کولاشامل کیا ا ورحب ایک و فعر کالرج لے اس نظام كوا دبى تىفنىدىيى شامل كرد يا تومنىقبل كانقاد مرف اين دمة دارى يراس كونظر اندار کرنے کی جرات کرسکناہے۔ جونس کی توصیف کرنے کے لئے نی الحقیقت ایک ناریجی تخیل کی ضرورت بڑتی ہے۔ ایک جدید نقاد کالرج کے ساتھ زیادہ قدر شترک رکھتاہے۔ آج کی تنفید مراه راست کا ارج کی جانشین کہی جاسکتی ہے۔ اگر آج وہ زندہ ہو یا نووہ خود مجی ساجیا زبان ادر لفظیات بیں اتنی ہی دیبی لینا جتنی اس فے اپنے زمانے کے علوم اور سائنس بی لی

ہمانے زمانے ہیں اکربی تنفیدکی فلب ماہیت کے دود جوہ ہیں سے ایک توہ ہے کہ ہم نے ادب کوان علوم کی روشنی ہیں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ دو ہمری دجرات مک پورے طور پزنسیلم نہیں کی جاسکی ہے۔ ہماری یو نیور سٹیوں اور مدرسوں ہیں انگرنری وامر کی ادب کے مطالعہ کی طرف بڑھتی ہوئی دلجیبی نے ایسے حالات بدیا کردیتے ہیں جس کی وجرسے بہت سے مقاد اُلے کی طرف بڑھتی ہوئی دلجیبی نے ایسے حالات بیں اس حالت پرکسی افسوس کا اظہار نقاد اُلی کے ہیں ایس اس حالت پرکسی افسوس کا اظہار نہیں کرنا چا ہتا کیو کہ ہما سے اسا وراگ اسکال رائے حنبی قام کا نیتے ہے جن کی تنفیدی مرکز کی اسکالی کے ہیں اوراگ اسکالی الرکے حنبین قلم کا نیتے ہے جن کی تنفیدی مرکز کیا

#### تنقت کے مُرود

پہلے پہلی کلاس روم میں رونیر بر کہیں ۔ آج کل جبکہ سنجیدہ ادبی صحافت باکا نی ہے اورسا تھ ساتھ سولتے چند کو چوڑ کر کر سب کی وان حالات میں موناچا ہے تھا۔ یہ بات کہنے سے میرا مطلب عرف بیج کردہ کئی ہے جبیبا کہ اس کوان حالات میں موناچا ہے تھا۔ یہ بات کہنے سے میرا مطلب عرف بیج کہ آج کا نقاد دنیا سے کچھ مختلف فیم کا تعلّق رکھتا ہے اورا پنے بینی رووں سے مختلف فیم کے فاری کی کا بیٹ کو لئے کا تعلق رکھتا ہے اورا سے کے لئے کا معتاہے میراخیال تو یہ ہے کہ اب سنجیدہ نمفید، انبیسویں صدی کے مقابلے میں نسبتہ محدد کے لئے کا معتاہے میراخیال تو یہ ہے کہ اب سنجیدہ نمفید، انبیسویں صدی کے مقابلے میں نسبتہ مورائی اس کا مطلب بنہیں ہے کہ انبیسویں صدی کے مقابلہ میں سنجیدہ نمفید کو پڑھنے والوں کی نعدا دیجی اس کا مطلب بنہیں ہے کہ انبیسویں صدی کے مقابلہ میں سنجیدہ نمفید کو پڑھنے والوں کی نعدا دیجی اب

جدیدتنقیدگی ایک کروری یہ ہے کہ اسے خو دیفین ہمیں ہے کہ آخر تنقید کس کرف کو کو اسے ۔ عالبًا اس کی لطافت کہ اس سے کیا فائدہ حاس ہوتا ہے اور یہ فائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے ۔ عالبًا اس کی لطافت کہ ان اور توزع نے اس کے بنیادی مقصد کو مہم کر دیا ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ برنقاد کے سامنے ایک مخصوص مزل ہو، وہ کسی ایسے کام میں منہ کہ ہوجس کے لئے کسی جواز کی حزورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود، جہاں تک مقصد کا تعان ہے ، تنقید بذات خود راستہ بھول کئی ہے ۔ اگرالیا ہے توال میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکواب یہ ایک میٹنی باُا فنا وہ سی بات ہے کہ سائین اور سے گو انسانی اپنی ترقی کی اس مزل پر بہنچ کئے ہیں جہاں برشاخ کے متعلق بھی بہت کے جا اور سی خصون کے عکلاوہ انسانی اپنی ترقی کی اس مزل پر بہنچ گئے ہیں جہاں برشاخ کے متعلق بھی بہت کے جا اور سی عاملیم کی ضرورت بڑتی ہے اور کسی طالب علم کے پاس انتا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے مضمون کے عکلاوہ کسی اور جیز کو بھی سیکھنے کی طرف مائل ہوسکے کسی ایسے نصار تبعلیم کی تلاش ، جس میں عاملیم کی اور خصاصی نعلیم کوا کے دو سرے ہیں جذب کیا جاسکے ، اب ایک ایسا مسلہ بن گیا ہے جس ایک ایسا مسلہ بن گیا ہے جس کے راتے دن او نور سیسیوں ہیں بحث ہوتی دیتی ہے۔

بر فرور ہے کہم ارسطوا ور سینٹ اس اکیوناس کی دنیا میں واہی نہیں جاسکتے اور نہم کا ارج سے پہلے کی اوبی تنفید کی طرف رجعت کرسکتے ہیں لیکن خود کو اپنی تنفیدی

#### "فقيد كے صدود

قوت سے مغلوب ہونے سے بچانے کے لئے بی ضرور کرسکتے ہیں کہ ممسلسل اس مے سوالات ا مھاتے رہی کہ آخر وہ کون سی منزل ہے جب ا دبی تنفیدا دُبی نہیں رستی بلکہ کھ اور موجا تیہے۔ میں اکثر او قات یہ و کھے کرجران رہ جا آبوں کر تھے جدید تنفیز کا بیش روسم تھا جا آ اسے بیں نے ایک کتاب حال ی میں ٹرھی ہے جے ایک ایے مصنف نے لکھا ہے جو لقینیاً جریز نقا دکہلاتے جانے كاستحق م مجه اس مين ونى تىفىد كاحواد ملتا يحسب سيمصنف كالمرعاييد كرده اس سے مصرف امر كى نقادم ادليتا به بكراس سے وہ سارى ادبى تنفيدم ادليتا بے جو ئى إلىل المدين كانيا تريدوان يرصى بع ميرى مجوس بربات نهين الأكرة فرفاضل مصنف فامركي نقادو كالمفل سے بھلا کھے كيوں اتنى تيزى كے سانف خارج كرديا۔ اس كے علاوہ ميكسى اسى تنفيرى تحرمک کو سمجھنے سے خود میمی قا صر ہوں جس کے بالے میں پرکہا ملائے کاس کا بیش رومیں خود ہوں۔ مالانكر مجعاتنا ليتين فرورم كرابك ايديرك حيثيت سيس فينى تتفيرياس كركي حقت كى حصله فزائى خروركى ہے اوراينے رساك دى كرائى ٹيرىن بي اس كى شقى مى كرائى ہے بيرال میراایناخیال یہ سے کراین ظاہرہ انکساری کا بھرم رکھنے کے لیے مفروری ہے کہ بس اسلام كى طرف بھى اشاره كرتا چلوں كرميں ئے اُد لى تنفيد كونودكيا ديا ہے اوراس كى كرور مال در صدودكيا بي ميرى بېترى ادبى تىفتوان مضامين ئىشتى سےجى بى بى نےان شعرا راورورى ڈوامرنگاروں کا ذکر کیاہے جن سے بی خود منا ترجوا ہوں۔ درا صل برسے اسے مفاین میرے ايف كارخارة شاعرى كفيمنى بدا واركى حينيت ركفة بن يا بمراون كهدليج كرميري اني فكر كى وسعت كا أطهادي جس سيب ابنى شاع ى كى تشكيل وتعمير كے سلسلے بين دوجار بوا بول حبين ابني ماضى بزنظرد الما مول توديجيتا مول كمين في ال شعرائك بالريب بمتري مضاين فلمبندكة بي جنهول في ميري شاعرى كومتا تركيا با ورجن كي شاع ي سيمي، ان ير الكيف ك حوامن ياموقع سے بہت يہلے يواسے طور ير بخوبي وا نف تھا۔ اس اعتبار سے مجھ میں اور اپندا یا ونٹریں پخصوصیت مشترک ہے سینی ان شعرا ری خصوصیات یا 495

#### تنقت کے مُدور

كردريوں كومرف اسى وفت برمے لمور ريمرام جاسكتا ہے جب ان كوميرى اپنى شاعرى كے تعلّق سے دكيهاا درسمحها جائے - ايرا يا وندكى تحريرون مي ميں ايك اصحانه مقصد نظر المهم ميراخيال ہے کہ اس کے مخاطب اکثروہ نوجوان شعرار موتے ہی جن کاطرز سان ابھی ششکل نہیں مواہے۔ ان ہے) چندستعواسے اس کی کہری وآبگی حنہوں نے اسے متا ٹرکیاہے دحبیباکہ میں نے اپنے بالے میں کہا ا درایی شاعری پرخور و فکرکرتے وقت جو کھاس پر گزری ہے اس کی ابتدائی کتاب دی اسپرٹ اود دوانس ابنی انزات کانیتج ہے۔ بدمضامین اب بھی یا وند کے بہترین ادبی مضامین میں۔ شاعرى كى تنفيدى وقىم جۇنود شاع كے قلم سے نكلى ہے ياجيے ميں نے كارخاند شاعرى كى تنفتد کانام دیاہے ایک ظاہرہ کروری کی حابل ہے۔ وہ چرجو خودشاعر کی این تخلیق سے علق تہیں رکھنی یاجس سے اس کی طبیعت مناسبت نہیں رکھتی اس کی استعداد یا صلاحیت سے باہر موجاتی ہے و کارخانہ شاعری کی تنفیر کی دوسری خوابی بیے کوایسے میں موسکتا ہے کو اپنے فن کے علاوہ نقا دکا فیصلہ نا قاب اعتبار ہوجائے سنعرار کے باسے میں میری اپنی دائے میری ای زندگی میں تقریباً بجساں دی ہے اور ندمون پر بلکہ متعدوز ندہ شعرار کے با سے بی کھی میری رائے خصوصیت کے ساتھ ایکسی رہی ہے۔ بہر حال تنفید کے موضوع برائیسے نا طب ہوتے وہ یہ بات نہیں ہے کر جو کھے میرے دہن میں ہے بس وہی شاوی کی تنفیدہے۔ شاوی در حقیقت کیک اسی چرنے جواکر وبینے ماضی کے ان نقادوں کے دہن یں دہی ہے جہول نے ادب کا تعمر ف كى كوت بن كى سے ينزى فسانے يرتنقيدنسنند كى كاليدا دارہ سے اور مھيں يدا بليت نہيں ي كربي اس يرانهما دخيال كرول ميروا بناخيال توبه هي كدنى كمه لمنة شاع ي سع مختلف بيما نول و اوزان كاحرورت يرتى ہے۔ يهوضوع كى تنفيد كے نقاد كے ليے \_ جوشاع موادرناد وكار\_\_ دليب موضوع بن سكتله كروه أن طريقون كے فرق برغوركر بے جن سے كى تقاد کوادب کی مختلف اصناف سم محضے کے لئے واسطریٹ اسے اوراس سازوسا مان پر کھی غوركرے جن كى اس سلسلے ميں اسے ضرورت براتى ہے ليكن جہان كم شاعرى كى نفيد كاعلق

#### تنفنبد كح مُدود

ہے وہ ایک ایسی سہل چیز ہے جے اس وقت بھی دہن ہیں رکھاجا سکتا ہے جب کوخور تنقیز کہی بات کیوں نہ کی جارہی ہو۔ اس کی وجریہ ہے کہ اس کی ظاہرہ کرتے تھی حصوصیات ہیں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ان کی فوراً تقیم کی جاسکتی ہے۔ شاعری میں مکن ہے کہ بنظا ہراس بان کا احساس پیدا ہو کہ اس میں طرز اواہی سب کچھ ہے لیکن در مہل یہ بات غلط ہے۔ یہ فریب کہ ہم شاعری میں خالف کا جمالیا تی تجربے سے قریب تر ہم وجاتے ہیں۔ شاعری کو بذا ہت خودادب کی ایک سہل صنف خالف کا جمالی تی تجربے سے قریب تر ہم وجاتے ہیں۔ شاعری کو بذا ہت خودادب کی ایک سہل صنف بیاتی ہے اس لئے ہم اس وقت بھی لسے دہن میں رکھ سکتے ہیں جب ہم ادبی تنقید ہی پر بجب کی کیوں نہ کراہے ہوں۔

معاصران ننفبدكابر احقد اجس كاأغازاس نقطس موتاب جبان تنقيدا سكالرشيمين اوراسكالرشب تنفيدي منم موجاتي ہے ، صل كے اعتبار سے تشريجات كى تنفيد كے ذيب ميں لايا جاسكتام - اس بات كوواضح كرنے كے لئے ميں بہاں ان دوكتابوں كا ذكر كروں كا جہنوں نے بن اس سلیلے بیں خراب انر ڈالا ہے میرامطلب برنہیں ہے کہ وہ کتا ہیں بڑات خود خراب ہیں یرخلا اس کے وہ دونوں کتابیں اسی ہی جن سے ہرشخص کووا نقت جن ماچا سیخے۔ بہلی The Road to Xanadu متعلق میری دائے بہہ کشاعری کے ہراس طالب علم کے لئے اس کناب کا مطالع قروری ہے جس نے اسے اب مک نہیں مڑھا ہے۔ دوسری کتاب جمیں جو کس کی wake ہے۔ یہ ابک ایسی کتاب ہے جسے شیاع ی کے ہرطالب علم کو دوری زمہی نو چند صفحات ضرد رير صفح چا مئيں رينو کسڻن لويز ايك ملنديا پرا سكالر نھا \_\_\_ ايك اتبھا استاد، ایک بیارا آدمی جب کابین دانی وجوه کی بنآ پر ممنون احسان مجمی مهون جیمیس جوکس اعلیٰ جوہروں کا آدمی اورمیراایک اتھادوست تفا۔ یہاں بن نے Finnergans کا حوالہ نہ نعرافین کے طور پر دیاہے اور نہ کسی برائی سے ۔ Finnergans wake 494

#### تنفت کے صُرود

موسوم کیاجا سکتاہے۔

ان لوگوں کے لتے جنہوں نے The Road to Xanadu نہیں بڑھی سے بیں یہ کبوں گا کہ بیرانکشاف اورسراغ رسانی کی ایک بیوش ربا داشتان ہے۔ لویز نے ان تام كما بون كالمراع لكا ياجنين كالرج في يرها تقاركالرج مطالعه كعماطيمي بلانوسش كقا) اورجن سے اس نے وہ امیحز، نزاکیب اور سندشیں متعارلی تعبین جو Kubla Khan The Ancient Mariner بین نظراتی ہیں۔ وہ کتا بیں جو کا ارج نے ہے۔ بڑھی تھیں ان ہیں سے بہت سی اب فراموش کی جاچکی ہیں مثال کے طور ریاس نے سارے سفر نا بره والتصحواس دفت السع دستهاب بوسكه- ان سب كى مدر سے لورنے محمیت مجمیت کے لئے پر مات واضح کر دی کوشعری اور کینیلیٹی درصل حد درجے ہے تعلّیٰ اور محتّلف النوع موا كواسطرح اوركينب طريقير جمع كرنے كانام ہے جس سے ايك نيا ركك ، وجود ميں آجا آيا ہے اس كتابيي اس بات كانظها رمبيت مدلل اورمعتبرط لقير كياكياسي كه شاع كم سطح موا دجذب كرما ہے اور میرده اپنے جو ہرفابل سے کس طور ریاس مواد کی قلب ماہیت کردنیا ہے لیکی اس کتاب Ancient Mariner کورٹر صفے کے بعد کوئی شخص رنہیں کہ سکتا کہ وہ اب بيد سے بہتر طور سي مختاب إور مذور صل ڈاکٹر لونر کی بینت تھی کہ دہ اس نظم کے خاد خال کوشاءی کی حیثیت سے زمادہ اُجاگرا در داضح کرے! س کی ساری نوج دہنی مل گی تھیت کی طرن تقى ا درجوا كالسيحقيق ہے سى كا ا دبى تىفتىرسے دُور كا بھى تعلّى نہيں ہے ۔ كالرج كے اپنے مطالعہ سے بیدا ہونے والا موا دکس طرح عظمت میں تبدیل ہو کیا ہمیٹ کی طرح اب بھی ویسا ہی رازہے۔ سین اس کے با دجود متعدد یرامیداسکارز نے لوز کے اس طریقیہ کا دکوا نیاکراس امری کوشش کی ہے كراس طريقي سے اُس شاعرى نظم كے سمجھنے ميں مد دمل سكتى ہے جس نے اپنے مطالعه كا كہيں ہم كوئى ولم

اب جب كدة اكطرلويزنے اس قسم كے تشريحي عاملون كوراسنه دكھا ديا ماور

#### شفت رکے مدود

Finnergans Wake ان کے لئے ایک منونہ کی حیثیت اختیاد کر گئے ہے

ده چاہتے ہی کرسکاری اونی تحریروں کوابیا ہی ہوناچا سے جیسی Wake ہے میں بیاں بر بات واضح کرتا جلوں کرائ رو تشریح نظاروں کی محنت شاقه كان تويس مواق الرائاج ابتهامون ادرندين انهين بدنام كرنے كا اداده ركھتا مول حبنون اس كناب كے تمام يستوں كوسليھانے اورتمام دازم تے مربسته كومعلوم كرنے كى انتھك كومتي كا ي اگر Finnergans Wake کووانعی سجیناہے ۔۔۔ اورم اس قیم کی مخت مع بغيركوني داسة قائم نهي كرسكة مست نواس فيم كانحقيق كاسلسار جارى دمناجا سية -اكرد كيهاجائة واس اعتبار سيكيبيل اورراكن فيهبت قابل تعريف خدمات المجام دي ي-محص الركوني شكايت بو توديمي وأس سع ب جواس عجيب الحلقت شامكاركا معتقد م اورجس فيا كاليي كالمعمى محس كم لمع والمع حقة بغرنففسا فترت كي وبورت لغويت معلوم ہوتے ہیں (فی الحقیقت اس دقت توہبت ہی خوب صورت معلوم ہوتے ہیں جب کوئی ارت اسے اپنے مفسوص لیج ادراً وارس اتنی کو بصورتی کے ساتھ پڑھے جودمفنف پڑھناتھا، شاير حين وس كا ما الماده نهي تعاكراس كى كتاب قدرمهم بديرمال Finnergans Wake کے ادبی مقام کے بارے میں طعی فیصلہ کے کھی ہوراور میں كونى البسافيصادركرف كااراده نهين ركفتا اليكن بنيهي محتاكة زباده ترشاعي كبوكم وه مجى ايك طرح سے متورنظم ہے اس طريق سے تعمی جانی ہے يا اس سے تطعت اندورمونے كے لئے اس مى جرا بھالى نائىسبراورتى ركى عرورت يلى جھے اس يرسنب ك Finnergans Wake ين ومعقيين كتركي بين اس ساس علمي كوتقوت بہنچی ہے جو آج کل فرق جے اورس می تسٹری کونقہنے کے نام سے تعبیر کیاجا تا ہے میراڈرام دی كوك شيل بإرثى، جب يهل ميل كعبلاكيا توجع مهيون كم مقدد خطوط موصول موت رج بياس دُرا مِ كِمْ مِنْ كَي وضاحت كے لئے نيخ حل اورئي نئ تشريحات بيش كي گئي تقييں ۔ ان خطوط سے

#### تنفيز کے مدور

یہ بات واضح مفی کرانہیں اس ممت سے جوان کا خیال نھاکہ ڈمامریں موجودہے کوئی شکایت نہیں ہے سکین وہ خوداس بات سے لے خبر تھے کہ میعمر حل الاش کرنے کی خاطر انہوں نے خودہی ایجا دکرلیا تھا۔

يهان مي الني التفصور كا اعتراف كرتا حيون كراكيك مم وقع يدين في فود نقادول كواس. حال میں تھینسا کرفریب دیاہے میرامطلب دی دسیط لینڈ، کے ان واشی سے معجمیں نے اس نظرك ساته لكع نفع يتروع يسمي في صرف يداراده كيا تهاكمين اليفان إقتباسات كحاك نقل كردون اكرس ان نقادوں كے اعتراضات كاجواب مسكون عنبوں في ميرى ابتدائي نظور برسرقه كاالزام لكاياتها ليكن كهيع صدلعدجب كنامجي كأسكل بين اس نظم كے تصيفي كى بارى أنى ، (یہ واضح اسے کرجب نیظم پہلی بار وی وائیل اور دی کرائی ٹیری، میں شائع ہوئی ہے تواس دت اسىيى دواشى دغيره كيفهي كقي تو في اسام كااحساس بواكد ينظم بب مخصر بدير وكارس فيحواشى كے اضافے كا ادا ده كيا كاكراس طرح حين صفحات كا دراضا فركباح إسكے -اس كانيتى یہ ہواکہ برحواشی بہل علیت کا قابل تعریف مظہری گئے اور می آج بھی اس نظم کے ساتھ اس کا موج دہیں بعض دفعہ نم برخیال جواہے کان خواشی کوکتاب سے خارج کردوں الکن الل كرنااب المكن سابوكيا ہے۔ بيحواشي نظم سے كہيں زياده مقبول بس ۔ اگر كوئي شخص ميرالجوع كلام خريدنا چاہے اور بردیجے كاس بي بيرواشي مهيں ہيں تووہ كماب خريد نے كا اوا دہ ترك كردگا اورائي بيب وابس ليكاريبي و فلطى سحس كالحج احساس سے كران حواشى في مقتبى کے لئے ایک غلط قسم کی کہیں کا سامان پیدا کردیا ہے۔

اس بات بین نوکی مفدائق نهیں ہے اگر کوئی شخص کسی نظم کی تشریح اس تحقیق کی روی میں کے اگر کوئی شخص کسی نظم کی تشریح اس تحقیم اس کی بدائش کا میں کرے کہ وہ نظم کسی عناصر سے تشکیل ہوئی ہے اور وہ کیا اسباب تھے جواس کی بدائش کا موجب بنے ؟ اس طرح تشریح. و تفہیم کی ایک اہم تیاری کی شکل اختیار کرسکتی ہے لیک موجب بنے ؟ اس طرح تشریح. و تفہیم کی ایک اہم تیاری کی شکل اختیار کرسکتی ہے لیک کسی نظم کو سمجھنے کیلتے یہ بھی فروری ہے کہم اس بات کو ذہر ن شین رکھیں کو خود شاعری کے کسی نظم کو سمجھنے کیلتے یہ بھی فروری ہے کہم اس بات کو ذہر ن شین رکھیں کو خود شاعری کے

#### تنفتير كے مدود

سلمنے آخر کیامقصدرہاہے ۔ یہ وہ بات ہے جسے دیاتی س کرنے کی اشد خرورت ہے ۔ شاية منعبرى ده تنكل حس مين الفاتي نشريح مرسب سے زيادہ اعتبار كياج آباہے وتنقيرى سوائخ لكارى بهاورخاص طوريراس وقت جبسوانح لكارخاري حائن كمعلوا كود النجرب ك نفسانى موشكا فيول سے آكے بھانا جا ہتا ہو يميرامطلب اس سے ينهي ككرى مرحوم شاع كي شخصيت اوراس كي واتى زندگى وه مفدس مرزمين بهجس برما برنفسيات كو مركز بركز نهين طيناجا ميئ -سائنسدان كواس امرك اجازت بوني حيابيتي كه وه اس قسم كيمواد كا اس آزادی کے ساتھ مطالع کرے صطرف اس کا جذریج سیس اسے لے جانا ہے لیکن باسی وقت موسكتا ہے جب مصنّف بے جارہ مرحوم ہو جيکا ہوا درع بت ستک کے فوانين کے ذرائعہ وہ اگسے رو كن كابل ندره كيا بو-اس كى كونى وجنهي بكر شاع ون كى سوائح عربان ناكسى حائيسوانح نكاركے ليے خرورى ہے كم اس بن مفيدى صلاحيت سى موجود ہوا درسا تھ ساتھ و محيح نراق اور صحیح فیصلے کی صلاحیت کا بھی حال موا دراس اکدی کے کا رنا موں کوپندیمی کرتا ہوت کی وہ سوالحعرى لكورام إس كعلاده اس نقاد كيا جكسي كارنامون ولي ولي رهنام ، ضروری ہے کہ وہ مصنف کی زندگی سے بھی کھے نہ کھے ضرور وا تف ہو یسکین جہاں تک سی مصنف كى نىقىدى سوانى كاتعلن بى مىكام ندات خودىبت نادك باورده نقادىا سوائح لكار، جوحود ترمبت یا فتہ عامل یا ماہر نفسیات نہیں ہے' اپنی تحرروں میں اسی نجز ماتی کاربجری سپدا كرديتا بحص كااس نے ماہر نفسيات كى كتابوں سے اكتساب كيا تھا۔ اس سے موضوع كھ ادوالحوكرده جاتا ہے۔

یرسوال کرشاء کے بارے میں معلومات کہاں تک ہمیاس کی شاعری کو سجھنے میں مدد تی ہی انتاآ ساف ہیں معرف ہیں ہر قاری اس کا جواب نیے طور برخود نے رسکتا ہے اوراس کا جواب اسے مام افراز میں نہیں ملک تفوی شالوں کے درید دینا چاہتے کیو کر برعین مکن ہے کا کی جواب اسے مام افراز میں نہیں ملک تفوی شالوں کے درید دینا چاہتے کیو کر برعین مکن ہے کا کی بات کسی شاع کے سلسلے میں انتی اہم منہ ہو۔ شاعری سے بات کسی شاع کے سلسلے میں انتی اہم منہ ہو۔ شاعری سے بات کسی شاع کے سلسلے میں انتی اہم منہ ہو۔ شاعری سے بات کسی شاع کے سلسلے میں انتی اہم منہ ہو۔ شاعری سے بات کسی شاعری سے بیں انہیں انہیں انہی ہیں انہیں انہ

#### تنفت کے مکدود

لطف اندوز ہونے کاجہاں کم تعلق ہے وہ ایک ایسا پیچیدہ تجربہ ہے جس اسودگی کی شکلیں ایک دوسرے بین ملی ہونی ہیں اور شیکلیں مختلف پڑھنے والوں کے لئے مختلف منال سے اپنی بات واضح کروں گا۔ اس بات سے عام طور پر سمنف ہیں میں ہیں ایک مثنال سے اپنی بات واضح کروں گا۔ اس بات سے عام طور پر سمنف ہیں کہ ورڈ زور تھی بہترین شاعری کا زیادہ ترصقہ جندسالوں کی ترت میں لکھا گیا ہے۔ جو بہت مختقر ہے اور ورڈ زور تھی کم کو دیکھتے ہوئے بہت تھوڑا ہے۔ درڈ زور تھی کہ بہت سے طالب علموں نے اس سلسلے میں مختلف ہے جواز بیتی کئے ہیں یسر سربر بٹ ریٹے نے درڈ زور تھی برا کے کہ وج وزوال کو برا کے کہ وج وزوال کو

Annette Vallon کے عشق سے وابسنۃ کرکے دکھا باہے۔ اس کے بعد ورڈزورتھ کی شاعری پرابیت اِس سے اِس کے بعد ورڈزورتھ کی شاعری پرابیت اِس سے اِس کے معرف کی اس کے معرف کی اس کے معرف کی اس کے معرف کی بات کے معرف کی اس کے معرف کی اس کے معرف کی بات کی بات کے معرف کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے معرف کی بات کی بات کی بات کے معرف کی بات کے بات کی بات

Vallon
ابنی بہن ڈورون کے عشق بین گرفتار ہوگیا تھا اور ویون نظیں ،، کی خلبن کا دازیہ ہے اس الزیری ہے اس ابنی بہن ڈورون کی کے عشق بین گرفتار ہوگیا تھا اور ویون نظیں ،، کی خلبن کا دازیہ ہے اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بیط سی کھتا ہے کہ شا دی کے بعداس کی بیوالہا انکیفیت ما ذرائکی تھی بہر حال کمکن ہے بہ بات ٹھبک ہو۔ اس کے دلائل بہت نوی بین لیکن ہاں سوال جس کا جواب ہر رابعے والے کوخود ہی دنیا جاہئے بید کئے کیا اس فضیل سے ویدی نظیں ،،اس بر بہلے سے زیادہ واضح ہوجاتی ہیں ؟ کیا ان نظول کو پہلے سے بہر طور پر بھینے لگنا ہے ؟ جہال کہ میرا تعلق ہے ، بیں صرف اننا کہ سکتا ہوں کو ان ما فعد کا علم ، جن سے متا تر ہوکروہ نظم وجودیں آئی ، نظموں کے بحصے کے سلسلے میں کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتا کسی نظم کے ما فعد کے باہے میں مکد درجہ وا تفیت کئن ہے بیرے اورا س نظم کے درمیان سالر سلسلوں اور رشتوں ہی کو منقطے کروے یہ ہوسی نظمیں ،، کے باہے میں سواتے اس روشی اور جو کوڈول

#### تنفت كحمدود

کو خابش کو استوری مورد کرا ہے جو بیما اسک اکر شاع کی نشری اور ما خذکا مطالع ساری معاصرانه استے بول بنیادی طریق کار ہے لیکن بیدا کی ایساطریق کارضر ورہے جوان بہت سے بڑھنے والوں کی خوابش کو استوری مورد کرتا ہے جو بیر مطالبہ کرتے ہیں کہ شاع کی کی تشریخ کسی دو سری چیز سے مقابلہ کرکے ، کی جانی چاہیئے اس کے علاوہ اور می کئی رجحانات ہیں مثلاً ایک دجان نود ہی ہے جو پر دفسیر رچر ڈوز کے ہاں ملتا ہے جس بی وہ اس سیملہ کی تفیق کرتے ہیں کہ شاع کی کی توصیف موسے ایک اور رجحان کھی ہیں و بچر دہا ہوں اور مراخیاں ہے کو طوح سیمانی جاسے جو پر وفسیسر رچر ڈوز کے کلاس روم والے طریقے کار بی نظراً آنے اور جو کراس کا مغذ بھی وہی ہے جو پر وفسیسر رح ڈوز کے کلاس روم والے طریقے کار بی نظراً آنے اور جو این طور براس انخراف کے خلاف ایک دو تا ہے کہ نظر کی تا ہے جو این مقالہ کی میں شاع کی حیات کی مقی ۔ یہ طریق کا رہمیں اس کتا ہیں شاع کی سے ہٹ کر شماع کی طرف زیا دہ تو ہوئی ہے اس ہیں بارہ نوجوان نقا دوں کے مضا بین شائل ہوئی ہے اس ہی بارہ نوجوان نقا دوں کے مضا بین شائل ہوئی ہے اس ہی بندا یہ نظم کا نجز رہے کیا ہے اس کا طریقے یہ رکھ گئیے کہ ہر اور ہما ایک معروف نظم منتخب کی (مہرا خوابی نوعیت کے اعتبار سے ایسی نظم ہی بھر نظم ہی کی تعید کیا تھیا رہے اس کا طریقے یہ رکھ گئیے کہ ہر نقاد نے بہلے ایک معروف نظم منتخب کی (مہرا خوابی نوعیت کے اعتبار سے ایسی نظم ہی بھر نقاد نے بہلے ایک معروف نظم منتخب کی (مہرا خوابی نوعیت کے اعتبار سے ایسی نظم ہی بھر نقاد نے بہلے ایک معروف نظم منتخب کی (مہرا خوابی نوعیت کے اعتبار سے ایسی نظم ہی بھر

#### تنقب کے صُرود

اس نظم کا تجرنے کرتے وقت اس نے مصنف کی کسی دو مری تخریریا نظم کا کوئی واله نہیں دیا ور مصرع برمصرع ، بندربر بنداس کا تجزیہ کیا اوراس ی دباکر، نجو ٹرکر، بھنبھوڑ کر، بھینچ کرمعنی کا ہر تطرہ جو حکن بروسکتا تھا نکا لنے کی کوشش کی ہے ۔ اس طریقہ کا رکو ہم تنفید کا در میں خی ڈ دبستان کا نام دے سکتے ہیں نظموں کا استخاب سولہویں صدی سے لئے کر دور حدید تک کیا گیاہے برنظم ایک دو مرے سے ٹر کی موتک محتلف ہے ۔ برکتاب Tre Phoenix

Prufrock سے شروع ہوتی ہے اور and the Turtle اورسیس کی Among School Children پرخم ہوتی ہے۔ اور چوکمہر نقاد كالبناطر لقير كاسماس لي نيتجرد لحيب اوراك مدتك الجها موام يمين اس با كونسليم لبناجا من كدان باره نظمول كامطالع ، جن من سے براك كا اس قدر وخت كے ساتھ تجزيركياكياسے وقت كزارى كالك ببت كاكماني والاطرافة مع بيراخيال م كان ي سے کھے شاع داور میرے علاوہ سبم حکے ہیں) توبد دی کھرواقعی حیرت میں رہ جانے کران کی فلوں ين كياكيامعانى مينان مي مجهز وركعي دوايك جكر حيولى موتى جيرت ضرور يوتى منالاً بربات کے انبدا رمیں آیاہے ہمرک معلوم کرکے کو وہ کرا اجس کا ذکر Prufrock کرهیں داخل موگیا لیکن كاتجزر كرنے وفت ادب ياميري بی زندگی کے تاریب نہاں فالوں میں جھا تک کواس کے ماخذ للاش کرنے کی کوشش نہیں گئی ۔ يرتنقتيدس ايك اليي كوشش كانيتج بي بي بي النظم كم معنى كوسمجھتے سمجھانے كى كوشش كى كى ب ا دراس سے مجھے کوئی عرض نہیں ہے کہ یں نے خود کھی اس کا برطلب مجھا تھا یا نہیں اِس با کے لئے میں قافول نقار کا ممنون ہوں - ان ہیں سے کئی مضامین ایسے تھے جو مجھے اچھے لگے اورجب سے بیں منا تربھی ہوا یمکن جو نکر ہرطر لقر کارک اپنی غلطیاں اور خامیاں ہوتی ہیں اس لئے بیں لے ان خطروں اور خامبوں کو واضح کر میاہے ۔ بیضروری ہے کہ استا دمجی ان خطروں سے نین حماعت ا کا دکردے کیونکہ بہطریقیکارطلبہکومشق کرانے کے لئے استعمال کیا جا اے۔

#### تنقيد كے مدود

بهلاخطره تويب كريه مان الياجائ كر كبيتن مجوع كسى نظم كى صرف ايك نشريج بهكي ہے ا ورصرف وہی تسفر کے ٹھبک ہوگی ۔ ایسے بی تسفر کے کی تفصیل دی جائے گی اورخاص طور یا ہی تظموں میں جو ہما اسے زملنے کے علاوہ می اور زمانے بین کھی گئی ہن حقائق کا بیان ہوگا: ارکی کا نے تهمیحات اور مخضوص الفاظ کی دفساحت ہوگی اور یکھی تبایا جائے گا کر مخصوص دُور میں وہ لفظ کن مخصوص عنی میں متعال کیا جآما تھا۔ استا دی ہی کوشش ہوگی کراس کے شاگردان سب باتوں کو القی طرح ذہزنتین کرلیں لیکن جہان کہ مجموعی حیثیت سے سی نظم کے معنی کا نعلق ہے کیسی ایک تشريح مين نهيس سماسكة كيوكم برنظم كومي عنى بول كيجومختلف حسّاس قارئين كواپنے طور يس میں نظراتے ہیں۔ دوسراخطرہ \_\_\_ جس کے ذیل ہیں ان ہی سے کوئی بھی نقاد نہیں آیاجن کاذکر میں نے کیا ہے لیکن جوا کے ایسا خطرہ ہے میں کی زومیں خود قاری آجا آسے ۔ بہتے کہ قاری یہ ات سینم کرے کئی نظم کی تشریح (اگروہ سجے ہے) ایک این نشر کے ہے س کومصنف شعودی یا عیر شعوری طور برمین کرنے کی خود کوشش کرر ہا تھا۔ کیونکہ یہ رججان اننا عام ہے کہ اگرہم نے کسی نظم کے ماخذا وراس کی خلیق کے ذہبی عمل کی نشان دہی کر بی ہے نوہم سے محصے لگے ہیں کہم نے نظم کو تھی ا سبح سیاہے اوراگرابیانہیں ہے نوہم نظم کو سمھنے سے قاصر ہیں مہم یکھی سمھتے ہیں کسی نظم کی شریح سے ہیں یکھی معلوم ہو جانا ہے کہ وہ کینے کہھی گئے تھی – Prusrock کے تجزیے کوئی نے بہت دلجیبی سے پڑھا اوراس دیسی کی وجربی تھی کہ مجھے اس نظم کوا کا نے بین حسّا س اور محنتی قاری کی نظرسے دیکھنے کا موقع الداس بات کا مطلب بنہیں ہے کہ اس نے مفیظم کومیرے ہی نقط نظرے د مکیمااور شاس کامطلب بیسے کہ اس تجزیر کا تعلق کر چلے بھی اس تجربے سے تھا جس کے زیرارثہ يسني ينظ كلهي ياكسي اليي حيز سے تھاجي كانجرب مجھے نظم كلھنے وقت ہواتھا إس طرقيه كاركے بالديميري ميري مسرى داتے يہ كمتحان كے طوريواس سے طرافة كاركو كي بہت اتھى نظمون بر آ ذاكرد كيون اورساته سأنكسى اليي نظم ريمي اسي أذا و رسي سي بيلے سے واقف نهيں تھا اور بھرر و کھوں کراس نجرنے کے درایع کیا ہیں اس تظمیسے زیادہ لطف اندوز ہونے لگا

#### تنفتير كح صدود

موں ؟ كيونكراس مجموع كى سارنيطيں وہ تحقين جن سے ميں يہلے سے منقارف تصاا ورجو برسوں مجھے عزیر رہی ہی اس لئے ان تجزیوں کو مڑھنے کے معدمی نے محسوس کیا کہ میں ان نظوں کے بارے میں اپنے سابقہ احساسات بہت کم نازہ کرسکا ہوں مجھے توان نج لیوں کو مڑھ كركي او الحسوس مواكدكويا بيت بن كريزون كوالك الكروماكيا سے اورمير يسروب كام كياكيا ہے كدان يرزوں كودوبارہ جوزكر كھرسے شين كي سكل دے دوں . در حقيقت تشريح كى زياده ابميت يرس كرده ميرى ايني تشريح بوم كن ساس نظم بي مبت سى جزي ابي بوك ب معميرى واقفيت فردرى موما محربهنسى بالتي اسي مون جبان اسكالرزميرى رامنا في كرسكة ہوں اور حن کے درلعہ میں مخصوص غلط فہنے وں کا از الکرسکو فہیکی میراخیا لہے کہ ایک میح تشریح ميرے اينے احساسات كنشز كامونى مجواس نظم كوريض وقت ميرے اندربيدا موتے مي -مبرا مقصدر نہیں سے کمیں ہوتھ کی تنقید کے باسے میں جوہا اے زمانے می مرقع معابی دائے کا پورے طور را ظار کروں میری خواہش توسیے کمی آپ کی اوج اس نفید کی طرف مبددل کراؤں جس کی قلب ما ہیت کا لرج سے تغروع ہوئی اور جوبہت تیزی کے ساٹھ کرشتہ بجيس سال بي مرقع ومقبول موتى مے تنفيد كى يتيزرفتارى ايك طرف توساجيات كے تعلق سے بیدا ہوتی ہے اور دوسرے کا لجوں اور یونیورسٹیوں میں ادب کی مرصی ہوئی تعلیم رجس میں امر ا دب بھی شامل ہے) کی وجہ سے میدا ہوئی ہے۔ میں اس تبدلی ما قلب ما ہبیت کورا نہیں مجھنا۔ كيونكرية توجي ناكز رمعلوم ہوتى ہے بيلينى كے دُدرين، ايك ايسے دورين جہاں انسان ك سائنس سے بو کھلاکررہ گیلہے جہان تمام ریسے والوں بی مشترک عقائد، مفروضے اوری منظرنابد بروكت من كوفى علاقدايسانهيس مع جدم منوع قرار ديا جلسك يسكل س ام منوع کے با دجودہم سیسوال بوچ سکتے ہی کہ اخروہ کون سی جیزے جے تمام ادبی تنقید میں مشترک ہوناچاہتے تیس سال میلی نے اس بات پر زور دما تھاکداد بی تنفید کا قریضہ ہے کہ وہ ا دب سے نطف ا مروز مونے کی توت اوراس کی تفہیم کوآ کے بڑھائے بیکن اب میں اس اب

#### "نفتير كے صرور

یں صرف اتنا اضافہ اورکروں گاکہ اس میں مینفی روتہ بھی مفرے کہم دیکیفیں کہ آخروہ کون جی تیں مين سيمي بطعت المدورنهين مواجات كيوكرساا وقات تقادس يركام هي سياح ألب كروه دوسرے درج کی چزوں اورزمنی فرب کاربوں کی ندخت کرے ۔حالا کرنقادکا پرمنصب انوی چینیت رکھا ہے کیوکراس کا اصل منصب بہ ہے کہ وہ فابل تعربین چروں کی نعربیف وتوصیف كرف كاشعور ركمتا بواس بات برس حاص طواس زور دينا چا بتا بول كرين فيهم اورلطف ا ندوزی کوالگ الگ جزی نبهسی محفا - ایک کا تعلق ذہن سے ہے اور دوسری کا جذبات سے -وتفہیم سے میری مراد تشزی نہیں ہے۔ حالا کداس چرکی نشری جوقا بل نشری موا اکثر تفہیم کا ا بک دربعین سکتی ہے میں بہاں ایک سیدھی سا دی مثال بیش کروں گا چومرکو سمھنے کے لئے منیا دی طور رید منرور این است کهم منروک نفاظ اوران کی نامانوس شکلوں سے وافف مول اس این تفت كوسم تشريح كانام دے سكتے بيلكن يكفي موسكتا ہے كا يكتي ض يوسرك الفاظ ، املاء قواعاد ا مخوسے وا تعن ہوا ور میعبی مان لیاجا کے مرتجف جومر کے دورسے اس دور کے عادات واطوار در عقائد سے اس دور کے مم وفضل اور جہالت سے بھی خوب وا نقت ہولیکن ان سب باتوں کے با دجود وه شاعرى كم تعنيم مرسك كيسى نظم كانعنهم كمعن برنهب كراس نظم سي بح طور برنطف ندف ہوا جاسکے ۔اب بہاں یہ کہا جا سکتاہے کواس کامطلب توریخ اکسی نظم سے آننا نطف اٹھایا جا حتنى اس نظم مي لطف الدوري كى صلاحيت موجود سے حالا كركسى علط فہى كى نبايركسى نظم سے لطف اندوزمو نے کے معنی مینہیں کہم درصل اس نظم سے بہیں ملکہ خووا بنے دماغ کی قلب ما ہمیت سے تطعف اندوز موري بن دران كابرتنا ابك بن سكل جرس كربها لطف اندوز موا اوكسى جيز لطف اندوزی عصل کرنا محصی می فرق بیدا موجا با ہے بعنی اگرد کہاجائے کہ کوئی شخص عری سے نطف اندور مونا ہے نواس کے معنی اس سے مختلف موں کے اگر ریکہا جائے کہ کوئی شخص شاعرى سے لطف اندورى حاصِل كرياہے ولطف كمعنى تھي اس تيزكے ساتھ بدلتے جلتے ہي ب سے پر نطف بیدا ہو اسم مخت اف نظین مختلف اسم کی آسودگیاں ہم مخاتی ہیں۔ یہ بات درست ج

#### تنفت کے صُرود

كم بمكى نظم سے اس دقت ك عطف المدور نهيں موسكتے جب تك بم است محصة ليس اور برخال اس کے یہ بات بھی اننی ہی میں سے کہم اس نظم کواس وقت تک پوٹے طور رہیں ہے سکتے جب تك بم اس سے تطف اندوز نرم و نے لكيں اِس كامطلب برسے كماس سے بيج طور برا وسيح حال یک دوسری نظموں کے تعلق سے لطف ایڈوز میواجائے۔ رکسی ایک نظم وردوسری نظموں سے لطف الذوز ہونے کے باہمی رمضتے سے مذاق ، کا بنہ جلتا ہے ،۔ اس بات کے اظہار کی حیذال ضرورت نهيس سے كراس ميں يہ بات مجي ضمر ہے كہ خوا نظموں سے لطف اندوز نهيں ہونا چا ہے تا وقت بکان کی خرابی اس قسم کی نہ ہو کہ وہ ہما سے احساس مزاح کوبدار کرتی ہوں ۔ یں سیا کہ میکا بوں کہ مہوسکتا ہے کا تفہیم کے لئے بہلے نشریح کی ضرورت بڑے بہمال مجے نوایسامعلوم ہوناہے کس کے شاعری بغیرتشریح ہی کے سمجدلتیا ہوں اوراس کی وجبیہ كرزياره نرشاعى يسم محيكوتى السي جزنظر نهين أتي حبى كتشريح كى جاتے يبرا مطلب يه م کہ کوئی چیزایبی نہیں ہے جوکسی نظمی نفہیم میں مجھے سہارا نے کرمیری نطف اندوزی کو دوبالاکرد جيباكس ني بيليا شارتًا كهام كربعض ادفات توتشرح فيحكسي نظم سي بيتيت شاعرى دور کردیتی ہے بجائے اس کے وہ مجھے تفہیم کی سمت میں آ کے بڑھائے اور میری راہ نمانی مرے میری بہترین دلیل اس سلسلے بین شاہر سے کرمی اس بات سے فری نہیں کھا تاکہ بی فيكبيتر إيثيلى شاعى وجهتا مول بلكحب سكيتر ايشلى كيهترين معرع من آج مجى دمزاً بهوں توجه میں وہی ترثیہ اور اہر پیدا ہوجا نی ہے جو ترثیہ اور اہر مجھ میں اس وفت پیدا ہوتی تھی جب آج سے محاس سال مہلے میں نے انہیں پڑھا تھا۔

#### تنفشر كے فدد

اب ہم میسوال کی ایسی تحریر کے بائے ہیں اُٹھا سکتے ہیں جوا دبی تنقید کی جیٹیت سے
ہانے ساھنے آئی ہو کیا اس نخر برکامقصدیہ ہے کہ وہ نغر برکوئی مفیدا ورہاری لطف المذوری میں اضافہ کرنے اگرایسا نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ نخر برکوئی مفیدا ورجا تز سرگری کی حیثیت
میں اضافہ کرنے اگرایسا نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ نخر برکوئی مفیدا ورجا تز سرگری کی حیثیت
موسوم کردیں ایسی تخریوں کے بائے ہیں کوئی فیصلہ اہر ہی تجی ہی کرسکتے ہیں اہل علم وا در بہیں
موسوم کردیں ایسی تخریوں کے بائے ہیں کوئی فیصلہ اہر ہی تجی کرسکتے ہی اہل علم وا در بہیں
کرسکتے ہمیں سوائے عمری اور تنقید بی بھی استیاد کرنا جا ہیئے۔ عام طور پرسوائے عمری سکت کے
کہ رسوائے ہماری توجہ شاء می سے بٹا کرشاء کی طرف مبذول کرنے ہمیں جا ہتے کہ ایسے بیں ہم کہ ساتھ خلط ططنت
میں ظاہر ہوئے ہیں اورا س کے زمانے میں وہاں کی حالت کوشاء می کی تفہیم کے ساتھ خلط ططنت
کردیں۔ ایساعلم مکن ہے شاء می کی تغییم کے لیا ہیں اہمیت رکھنا ہو عربی برآں ہے کواس کی اپنی

#### تنقير كے فرور

حكردى اىميت موج ابن كى موتى ب يكن شاعى كى توصيف كے لئے ينجزس جس درواند مك تولي جاسكنى بربكين اس كے بعد بين اينادا مندخود تلاش كرنا بوتا ہے كيونكم علم وا كابى كے حصول کا مفصدمیا دی طوربرینه بریدے کیم خودکوکسی دور دراز کے زمانے می محسول کرنے لگیں اكرجب بم اس زمانى كا نشاعى كا مطالع كري تواسى طرح سوي سكيس اوراسى طرح محسول سكيس جي اس نشاء كي معصرون في سوها ورمحسوس كبيا نها-حالا نكراس تجريب كا بي جكه قدري قیمن ہے۔اسطح ہم غالبًا خود کواینے زانے کے قیدو سٹرسے آزا دکر لیتے ہی تاکہ مراہ راست تجرء عص كرسكبين اوراس شاعرى سے فورى ربط وتعلق بيداكرسكيس راس بات كولوں كہا جا (Ode) كور شف كے لئے اہميت ركھتى ہے وہ ہے کہ جوبات سیفوکی سی اور يه نهبي ہے كتم يخيل كى درسے خودكودو برار بانج سوسال يہلے كے يونان ي اے جائيں بكردو الل اس تجرب كى ب جو مختلف زبا بوں اور زما بون كے ان تمام بى نوع انسان كے لئے كيساں ہے جی میں شاع ی سے لطف اندوز مونے کی صلاحیت موجود ہے ۔۔۔ وہ شعلہ جود وہزار یا نخ سوسال کوآنا فا ناہیں یارکرسکتا ہے۔اس لئے وہ نقاد ص کا میں بے صرفمنوں موں وہ ہے جو مجھے شاع ی میں ایسی چیزد کھا سکے جواس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی کھی یا اگر دم میں میں تھی توننصتب کی اُنکھ سے دیجی تھی۔ وہ اس چیزے مرت میراا مناسا مناکرا دے اوراس کے اجد مجه تنها جهوادي-اس لئ كراس سے آگے جھے اپنے شعور وادراك، زبانت وعقل مريم و كرناجا سيئر

اگرا دبی تفتید میں ساما دورتفہیم برجرف کردیں توایسے میں بیخطرہ ہے کہم کہیں تفہیم سے بھرنشری کی طرف نہ چلے جائیں ایسے میں بیخطرہ بھی ہے کا تنفید کو کہیں اس طح نہ استعمال کرنے لکیں جسے وہ کوئی سائمن ہے تینفیدنہ توسائیس ہے اور نہ وہ سائنس بن کئی ہے۔ اس کے برخلا ن اگریم بطف اند وزی پرزیا وہ زور دی سے بھی زیا وہ فائدہ نہ انتھا سکیں گے اور طرف جائیں گے اور اس طی بیم بھاف اند وزی سے بھی زیا وہ فائدہ نما انتھا سکیں گے اور

#### تفت كحصرور

ہماری یہ لطف اندوزی مرف تفریح طبع اور وقت گزاری بن کررہ جلئے گئینیتیں سال پہلے
تنقید نے تا ٹراتی تنفید کی شکل اختیار کر لی مقی اور اسی چیز سے چوا کر میں نے د تنفید کے منفس ،
کے عنوان سے ایک ضمون لکھا تھا۔ اب مجھے ہوں محسوس ہوتا ہے کہ آج ہمین تشریحی تنفییہ
سے چوکٹا رہنے کی خردرت ہے لیکن یہ بات کہ کر میں آپ بریہ از چھوٹرنا نہیں چا ہتا کہ لی نے
زمانے کی تنفید کور دکرنا چا ہتا ہوں۔ یہ آخری میں سال برطا نیہ اورام کمیے دونوں ملکوں یا دبی
تنفید کے بہترین سال ہی میکن ہے آئدہ یہ اور زیادہ شاغادا ور بہتر معلوم ہوں۔ سکین اسے
کون جا نتا ہے؟

11904

# كِنَا بِيانَ فَ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

Ara Vos Prec مطبوعه ۱۹۲۰ منظومات

اس مجوع میں Prufrock جو میں اور دہ نظیس جو اوانیو میں نالع ہوئی تھیں کوری کھیں کوری کھیں کی کوری کھیں کی کوری کھیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور نظر ل کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ المیسط کی مشہور کے کہ ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور نظر ل کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ المیسط کی مشہور کے میں مجبوعہ بیں شامل ہے۔

Gerontion کھی اس مجبوعہ بیں شامل ہے۔

Poems 1909-1925 مطبوع ه ۱۹۲۲

اس مجبوعه مین ۱۹۲۰ Ara Vos Prec اس مجبوعه مین ۱۹۲۰) کی ساری افلین تنامل بین اور ساتھ ساتھ ایلیٹ کی عمد آخرین نظین The Westeland نظیمن تنامل ہیں -

19 سرع المعلوم 19 سر 19 المطبوع 19 سر 19 المطبوع 19 سر 19 الم

اس جوعه بيرابيس كم متعرق ليكن بم مفاين تا لاب-

اس مجوہ میں دہ مضامین بھی تنامل ہیں جو اس سے پہلے کتابی شکل میں The Sacred اس مجوہ میں دہ مضامین بھی تنامل ہیں جو اس سے پہلے کتابی شکل میں For Lancelot Andrews روز (۱۹۲۰) کے نام سے

#### كتابيات

شْلِكُ بوچِ تھے۔

Essays Ancient and Modern

اس فجوع مبن سوائے جیزمضا مین کو جھوٹ کر ، حجفین بایت

For Lancelot Andrews نتائل کرنا نہیں کچا ہما کھا کہ کا کے مفاین وی ہیں جو Pensees یں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دودیا ہے بھی خامل کرنتے ہیں ج اس نے پکل کی اور دودیا ہے بھی خامل کرنتے ہیں ج اس نے پکل کی In Memoriam براکھے تھے۔

Poems برائے ہو کی تاب در ایک کے اور Ash Wednesday ورائے کے اس ان کے علاوہ اور Burnt Norton ورائے کہ کورس (کمانٹ کے کورس اور ورس Burnt Norton کے اور میں ان کورس کے اور اور دوسرا ہوا اور دوسرا ہوا اور دوسرا ہوا اور دوسرا ہوا کہ اور کا کہ میں کہ کام سے شائع ہوا اور دوسرا کا کہ اس کی کہ میں دوبارہ ایک کے نام سے شائع ہوا۔ یہ دونوں محموم کے میں کئی دوبارہ ایک کے فوراً لیس کی اس کی کے نام سے شائع ہوا۔ یہ دونوں میں کئی کی کہ کورس کی کے نام سے شائع ہوا۔ یہ دونوں میں کئی کی کہ کورس کی کے نام سے شائع ہوا۔ یہ دونوں کی کہ کورس کی کی کہ کورس کی کی کام سے شائع ہوا۔ یہ دوبارہ ایک کے فوراً لیس کی کی کام سے شائع ہوئے۔

The Use of Poetry and the Use of Criticism

Studies in the Relationof

Criticism to the Poetry in England

به ولیکی بین بو ارور در این بیرسلی میں اس وقت دیئے کے سے جب ٹی بین الیسٹ ورش پر وفسیر شپ کے سے جب ٹی بین الیسٹ ورش پر وفسیر شپ

#### كتابيات

آف پوئٹری کے عہدہ برمامور تھا۔

Murder in Cathedral مطبوع ۱۹۱۵ (منظوم ڈرامہ)

منظوم ورام المرح ك لي لكما كياتها- ال كالعدك

الدنتينون بس كي تنديليان على كائم بين دومرا في نشن المسالاء بين تميرا على اورج تعا مسالانه عين تنالغ بوا - اسس وراح كي فلم الكورب القالانه مين تنائع بوكي حسين الم

The Family Renuior مطبوع الحالة المنظوم لارام)

Old Possum's Book of Practical Cats (1939) مطبوعه تتالله عنظومات )

خبالی بتیوں کی منظوم کوانی میں و بی بی بی بی بی کا منظوم کوانی میں اور بی می بی ا این دا یا کاند نے وضع کیا تھا ، سٹ الغ کیا -

The Idea of Christian Society مطبوعه ۱۹۳۹ مطبوعه ۱۹۳۹ مطبوع نحیارک ۲۹۳۹ در منظومات) Four Quartets

اس کا بیبل انگرین الی انگرین الی انگرین الی انگرین الی کتابی الی کتابی کا بیبل انگرین الی کتابی کا بیبل انگرین الی کتابی کا کی کتابی کتاب

Par Mary

The Cocktail Party مطبوعه ۱۹۵۰ و منظوم درامه)
On Poetry and Poets

اس مجوعه مين و هليكي بهي شامل بين جوا لك كتابي شكل مي

تنامل موجیکے تھے متلًا What is a Classic اور What is a Classic ان کے علاوہ کیا نی مضابین خلف تسوار ان کے علاوہ کیا نی مضابین خاعری و نقید سے متعلق ہیں اور باقی نومضا بین خلف تسوار کے تنقیدی مطالعوں مِرتَّ تل ہیں -

اس فرست بین تفصیل سے کا فرمهبی لیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو ایلیٹ کی تفصیل کی فرورت ہو وہ ٹی ایس الم کوں کو ایلیٹ کی تفصیل کی فرورت ہو وہ ٹی ایس ایلیٹ اور بنافر کی ایک مرتب ڈونلڈ گیلپ مطبوعہ فیلرمیٹ فیر المندن ملاحظہ کرسکتے ہیں۔ ترمیم و اضافہ کے ماتھ اس کا نما المرکسیٹ م ملاک للنہ عیں تنابع ہواہے۔

ان کے علادہ ایلیٹ نے بہت می نظیس اور منعدد مضایین بھی لکھے جود ومر کے مسنین کی تقریباً ستر کنابوں میں ختا مل ہیں۔ وہ نظیس یا نٹری تحریریں، رجن میں تبھرے، براڈ کا سٹ، لیکی اور تشریجا ست نامل ہیں، جو اس لئے لینے سہ ماہی رسٹ لیے Criterion کے لئے کی کھیس، ان کی تعداد بیانچ سو کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے اکست رف توکسی کتاب میں شامل ہیں اور دن دوبارہ شائع ہوئیں۔

الملط نے اپنے دیباچ کے سے المقامتعدد مخبوع بھی الم

#### التابيات

مرتب كي بين-

ايذراكيا وُنْدُمطبوعه ١٩٢٨

Selected Poems

مطبوعه ۱۹۳۵ع

Selected Poems

مطبوعه الم 19ء

A Choice of Kipling's Verse

مطبوعه ۲۲ ۱۹۹

A Selection of Joyce's Prose

Literary Essays of Ezra Pound English Poetry

The Dark Side of the Moon Night Wood

اہمیت رکھتے ہیں مصنع میں پال والری کے مضابین کامجوعم الگریزی میں المیا کے

دیاچ کے تاتھ The Art of Poetry کے نام سے شائع ہواہے۔

Penguine سے بھی اس کی نظم اور شرکے اتحاب الگ الگ شائع کئے ہیں -

اس كا اخسرى منظوم أورام ، The Elderly)

Statesman) فيبراين فيبرس شائع موار مطبوع بالندن ١٩٥٩ ايليت كانتقال (١٩٦٥) كابدفيرانيد فيبرس

نولیکوز اخطبات اورمفایین کا ایک اور مجرعت To Criticise the Critic

F

ذیل بیں ان مضامین یا کت ابول کے نام درج کئے

کباتے ہیں جوالیٹ کی تناعری یا تنقید پر روشنی والتے ہیں۔ Peetry Volume X Chicago. 1917 ایڈرا یا دُنٹر نے ایلیٹ کی مشہور نظم

Prufrock براین انداز میں تبعرہ کیاہے -

MID

#### كتابيات

The Lamp And The Lute مصنف بونای دوری - آکسفور در مواوری مین مین ایلی است دانی تورول برایک نقیدی

مضمون بھی شارل ہے۔

Axel's Castle مصنفا إلم منظر ولس - نيومارك الماقاع

اس كتاب كے ايك حصة ميں ايليك كى شاعرى اور منقيد

كا جُائزه لياكيا ہے۔ يفرون اپنے نقط نظرك اعتبارسے فاص الميت دكھتا ہے۔

T.S. Eliot مصنفر MacGreevy مطبوع الم المان

ا يك مختصر مطالعه اوربيلي كتاب جواليتيك كي شاعرى

ادر شقید برنگی گئے۔

F.R. Leavis مصنفت New Bearings in English Poetry

اس كناب كم ابك حقدين المييث كى تناع ي كا ايك

نے اندازسے جَائزہ لیا گیاہے۔

The Critical Ideas of T.S. Eliot مطبوط بعم ١٩٩٩

The Harvard Advocate.

اس شاره ين ايليطى دبي ضرات كا جَائزه لياكياب

P Raymond Four Quartets Rehears ed

ا كي تنقيد ئالنمول جس مي Four Quartet كي

تسشريع کاکئ ہے۔

T.S. Eliot - A Study

اس میں المبیث کے بائے میں اکھ مضاین شام برا درایک

سليوگرافي کھي ۔

L. Unger مرتب T.S. Eliot: A Selected Critique.

اس مجوعه بین منین اقتبائات نتالی بین اوران کت اول کی ایک فهرست مجی ننابل بی حوالیت نے تعنیف کیس یا ایلیٹ کے متعلق مسمئر کہ کھی کئیں یہ دورال ہے جب ایلیٹ کو ارب کا نوبل پرائز دیا گیا تھا۔

Richard March مبوء ما T.S. Eliot: A Symposium

اور Tambimuttu ایکی ما تھویں مالگرہ کے موقع پرخراج تحیین بیش ایکی کا تھویں مالگرہ کے موقع پرخراج تحیین بیش کرنے کے لئے اس کے دوستوں اور نقادوں نے جو مضایین لکھے وہ سب اس مجوعہ میں بجب کے رکھے کئے ہیں جن کی تعداد ماہمے۔

The Art of T.S. Eliot معنف Helen Gardener مطبوء المحمود المحاولة على المحمود المحمود

منائری اور منظوم ڈراموں کو بھنے کے بللے میں فاص اہمیت رکھتاہے۔

The Poetry of T.S. Eliot کی کتاب D.E.S. Maxwell بھی ایک دلجیب مطالعہ ہے۔
مطالعہ ہے۔

George Williamson مصنف A Reader's Guide to T.S. Eliot

اس كناب بن الليك كى مرفظم كا الك الكر جَائزه ليا كيا

ا معنف نے ایک اور کتاب The Talent of T.S. Eliot کے نام سے معنف نے ایک اور کتاب کا اور کتاب کا کام سے کھی گھی ہے۔

## کتابیات اس کے علاوہ یہ کتابیں ایلیٹ کے سلطیس مفیدا در

وي نقطه نظر سے فابل قدر ہیں

F Matthiessen with Achievement of TS. Elic

مطبوعُه اكسفور دينورشي ريس مهم وانه

H. Kenner The Invisible Poet

مطبوع مستقوئن لندن مطبوع

Northarop Frye. مصنف T.S. Eliot

مطبوعت اوليودا بير لوركر لندن مستهوان

ت الحيت دراجن : T.S. Eliot: A Study of his Writing. مطبوعت ووسن لندن مطلوان

### فیل میں ان مفایین کی فرست دی فائی ہے جن کا ترجب کیا گیا ہے۔

- The Social Function of Poetry 1945
- The Three Voices of Poetry 1953 2.
- The Music of Poetry 1942
- The Poetry and Drama 1949
- Poetry and propaganda 1930
- Baudelaire 1930 6.
- Tradition and the Individual Talent 7.
- 8. What is a Classic? 1944
- 9. Religion and Literature 1935

#### كتابيات

- 10. Literature and the Modern World, 1933
- .11. Literature and Journalism from "Charles Whibley" 1931
- 12. The Function of Criticism 1923
- 13. Experiment in Criticism 1929
- 14. The Frontiers of Critism. 1956

#### مخضر سوالخ ايليك

۸۸ مراعة كفامس اسطرنش البليث (في - البس-البليث كى ببلاكت سينط لوقى مسورى (امري) مدري مرادية مين بردي -

١٩٠١ - ١٩١٠ بارور طيس زيرتعيم ريا-

. 1911 - الماس وجر مني من ادب و فلسف كي تعبيم حاصل كرنار ما .

١٩١١-١٩١١ ـ الدور فرميس زيرتعب مربا اوركر يجوب كبا

١٩١٨ - ١٩١٥ - جرمي ميس مقاكر حنگ جيم طكني - انسكان آكر آكسفور دمين مقيم موكيب

جولائی هاواء میں وائی وتین دو دست سادی کی۔

1914-1914 ميك أسكول ميشي كي حيثيت سع كام كرنا راب

ا اور ۱۹۲۰ التي لونك مين ايك كارك كي حيثيت سے كام كرتار ا

الم 19-191- "دى داكل" كانام كارمقرسوا

#### مخقرسوالخ ايليط

١٩٢٧ء - اكتوبر الم الماء مين اينا ادبي رسالة كراتي طيرتين "جاري كبار

١٩٢٥ء لندن كمشبهوراشاعت كمر فيبراين وفيرس وابت بوكيارية تعلق

مرتے دم تک قائم رہا۔

١٩٢٧ء - انگلننان كى شهرىت حاصل كى \_

24 19 - طوبل علالت كے لعداس كى سيلى بيرى كى دفات.

١٩٥٨ اور ادب كانوبل يرائز ملار

١٩٥٥ - الني سكرير على دىلىرى فليچرسے تادى كى۔

١٩٧٥ء - وفات يائي-

الميط كى تصانيف وتخليقات كى تفصيل كنابيات "بين درج ہے۔

136

#### واكرجيل جالبى كي معركة الآراتصانيف

من رسخ اور اور کی اور اور اس ملد میں آغاز سے لے کر ۱۵۰۶ء تک اُردوادب کی تاریخ وروایت کامطا اور فکری اُن مجھی ۔ یراردوادب کی بہلی تاریخ ہے جس میں جدید شعورا در فکر کے ساتھ اُردوا دب کا مطالعہ کیا گیا ہے ۔ یہ اُردوادب کی ایک ایسی مربوط تاریخ ہے جس میں ہدید شعورا در فکر کے ساتھ اُردوا دب کا مطالعہ کیا آیا ہے ۔ و اُرکو اوب کی ایک ایسی مربوط تاریخ سے جس میں بہلی باراُردوادب ایک اِکا کی کے طور پر سامنے آیا ہے ۔ و کاکٹر جمیل جانبی کے صاحت ذہن اور بُر وقار ودل جیب اساؤب نے اس تھنیمت کو ایک ہمیشہ بہت ار میں بخشا ہے ۔ مونو ٹائب کی عمدہ طباعت ، اعلی آفسٹ کا غذ مضبوط جلد، خوصورت سرور ق قیمت ۱۰ روبے۔

ارسطوس ایلیٹ کا بلیٹ طی میک (مغرب کے تنقیدی شاہکارکااُردوٹرجہ) از: ڈاکٹر جیل جالبی اُرسطوسے ایلیٹ تک، ایک آئیں کتاب سے ص کے مطالعے سے مغرب کی ساری تنقیدی فکر، ابتداست مے کراب تک ایک نظریس آپ کے سامنے آجاتی ہے ۔

وُ اکر جیل جالبی کے مبشوط مقدمہ کے علاوہ ہمضمون سے بہلے ہمصنف کا مفقل بنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ پیش کیا ہے جس مضمون اور اس کے مصنف سے آپ بورے طور پر متعارف ہوجاتے ہیں۔ مونوطائپ کی عمدہ طباعت، اعلیٰ آفسٹ کا غذ۔ مضبوط جلد، نوبھورت سرورق فیمیٹ ، ہم روہے۔

مندوی کرم را عبرم را ع داردوزبان کی پہلی تصنیف، فزربن نظامی دکنی کی شاہ کار مندوی کرم را عبر م را عربیم او تصنیف داردوادب کی تاریخ کانقش اوّل د

۱۲۱۱ء اور ۱۲۳۵ء کے درمیان تھی جانے والی اس متنوی سے ہماری ادبی تاریخ کا آغاز ہوتا سے ۱۲۲۰ ماری ادبی تاریخ کا آغاز ہوتا سے ۱۲۰۰ کے مطالعہ کے بغیر زبان وادب کا تصوّر ناتمام اورا دھورا رہے گا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی سے برسوں کی ریاضن کے بعد اسے مرتب کیا ہے۔ اصل منن بھی کتاب میں شامل ہے۔ بہترین کتابت و ملباعت سے آراستہ و فیمت: ۲۵ رویے ۔ زیر طبع ۔ ملباعت سے آراستہ و فیمت: ۲۵ رویے ۔ زیر طبع ۔

ا ما بعد طے سے مرضا میں اُردومیں ایلیٹ کا اثر مغربی ادب کے توسط سے برابر پہنچ رہا تھا لیکن اس اثر کو واضع طور پراُس وقت محسوس کیا گئیا جب قالم جیل جالی اس اثر کو واضع طور پراُس وقت محسوس کیا گئیا جب قراکۂ جیل جالی ہے ایلیٹ کے ایلیٹ کے لئے جمیل جالی نے ایلیٹ کے ۵ اور فکر انگیز تنفیدی مضامین کا ترجم کیا ہے۔ اِس طرح اس ایڈیٹ نیس جوازہ مضامین اور مختصب چودہ مضامین شامل ہیں ، ان کے علاوہ ایلیٹ کے فن ، نشرا ور ڈرا مہ پر چارٹ مضامین اور مختصب سوائے عمری بھی شامل ہیں ، وضاص طور پراسی ایڈیٹ نے گئے تھے گئے ہیں ۔ بہترین کتا بت وطباعت سے آراست ۔ قیمت ۲۵ رویے ۔

ایجونیسنل ئیابیث نگٹ ما وسس ۱۱۰۰۸ گی عزیزالدین وکیل ، ڈاکٹر مرزااح رعلی مارگ ، لال کنوان دہلی ۲